



#### بسم الله الرحس الرحيم

# - صلى الله عليه وآله وسلم - على الله عليه وآله وسلم الله على ال

محدكريم سلطاني

ناشر مكتبه ضبح نور جامعه رياض العلوم مسجد خضراء پيپلز كالونى فيصل آباد فون:8730834-041

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ميں

نام كتاب علم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جلداول ترتيب محركريم سلطاني الله يش ال

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْم

مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنُ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلُنکَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ٥ ل

#### ترجمه:

جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی اور جس نے منہ پھیراتو نہیں بھیجا ہم نے آپ کوان کا پاسبان بنا کر۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْم

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ -رَحِمَهُ اللّهُ: كُلُّ اَحَدٍ يُوخَذُ مِنُ قَوْلِهِ وَيُتُرَكُ، الْآصَاحِبَ هٰذَاالُقَبُرِ اَوُهٰذِهِ الرَّوضةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قرجمه:

حضرت امام ما لک-رضی الله عنه-نے فرمایا: ہرایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس مکین گنبد خضراء - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کے ارشاد مبارک کے کہا سے سی صورت میں رنہیں کیا جا سکتا۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلٰيِ الرَّحِيْمِ

اس كتاب ميں قرآن كريم، احاديث مباركہ بين اور ضمناً سلف صالحين كے اقوال وافعال مباركہ درج بين \_اس ميں جو سيح وق ہے وہ اللہ - جل جلالہ - اور اسكے رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كى طرف سے ہے۔

آیات مبارکہ یا احادیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے وقت اس کے ترجمہ میں یا تعبیر میں کہیں کوئی علطی ہوئی ہے یاحق کا دامن چھوٹا ہے تو وہ میری طرف سے ہمیر فسس کا دھوکہ ہے اللہ جل جلالہ اورا سکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔

-☆-

محبد كريم سلطاني

علم النبي - جلداول



8

علم النبي الله عليه وآله وسلم - صلى الله عليه وآله وسلم -



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ.

ا البعد! ایمانیات کے باب میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کواللہ کا نبی ماننا ضروری ہے اس طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کوخاتم النبین یعنی سب سے آخری نبی ماننا ضروری ہے اس طرح اس بات پر بھی ایمان لا ناضروری ہے کہ

اگرچہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے کسی مخلوق سے کوئی علم حاصل نہیں کیا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک کوعلم و حکمت سے معمور فرمادیا اور اتنا و سیع علم عطا فرمایا کہ مخلوق کی کیا مجال کہ اس علم کی گہرائی تک پہنچ سکے۔

ارشادبارى تعالى ہے:

وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥٤

اور-اے حبیب!-الله تعالی نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اور حکمت اور علم عطافر مادیا ہر

اس كاجية پنجائة تحاورالله تعالى كاية بربهت بوافضل بـ

الله تعالی کی عطاو بخشش کا کوئی کنارہ نہیں وہ جب دینے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔الله کی کرم نوازیوں کے سامنے انسانی عقل وخر دیے بس نظر آتی ہے۔اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کا جو بن ملاحظہ ہو:

وَانْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ لَهِ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ لَهِ الله عَلَيْك

الكَتَّابِ مِن جَعَلُوم بِينَ اسْ كَالْمُدَازُهُ وَن لِكَاسَتَا هِدَوْمُ النَّى كَا نَاتَ ارشَادَفُرُما تَا هِ وَنَــزَّ لُنَــا عَلَيْكَ الْكِتْ ابَ تِبُيّـاناً لِّكُلِّ شَيءٍ وَّهُدَى وَرَحُمَةً وَ بُشُولى للمُسُلمينَ ٢٥.

اور-اے حبیب!-نازل کیا ہم نے آپ پرالکتاب کواس میں بیان ہے ہر چیز کا اور بیہ ہدایت اور رحمت- بھی-ہےاور بشارت ہے مسلمانوں کیلئے۔

ہر علمی کتاب میں کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہی ہے لیکن پھر بھی افادہ اور استفادہ کیلئے معلم - پڑھانے والا-اور معلم- پڑھنے والا- کی قابلیت کا بڑادخل ہوتا ہے۔

سبحان الله! وه كتاب جسے تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ - ہرچيز كابيان- الله قرار و اوراس كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب على الله عليه وآله الله عليه وآله الله عليه وآله و الله عليه وآله و الله عليه وآله و الله عليه وآله و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله

الله تعالیٰ نے الکتاب پر ہی بس نہ کیا بلکہ الحکمۃ سے بھی نواز ااس الحکمۃ میں کیا پچھ علوم ومعارف دیئے اسے سوائے اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے اور کون جان سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) الشاء-١٣/٣

<sup>(</sup>٢) الخل - ١١/٩٨

اے میرے اللہ! جب تو دیتا ہے تو تیرے دینے کی وسعت کو دیکھ کر انسانی عقل در ماندہ ہوجاتی ہے۔ جب تیری کرم نوازی کابادل برستا ہے تو تیرے کرم کود مکھ کر انسانی سوچ وخرد کے سب پیانے لوٹے نظر آتے ہیں بھلا دو تین اپنچ کا دماغ تیری عطا و بخشش کے جو بن کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے۔

اے میرے اللہ! جب تونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے سینہ میں علم کے دریا انڈ ملیے تو کتاب و حکمت پراکتفانہ کیا بلکہ فر مایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ .

اور-اے حبیب!-آپ کے رب نے جو کھ بھی آپ نہ جانتے تھے ہراس کاعلم آپ کوعطا فرمادیا۔

وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْماً.

اور بیالله کا آپ پر بہت بڑافضل وکرم ہواہے۔

علامداین جر رطبری اس آیت کریمه کی تفسیر لکھتے ہوئے خریفر ماتے ہیں:

وَمِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْکَ يَا مُحَمَّدُ مَعَ سَائِرِ مَا تُفَضِّلَ بِهِ عَلَيْکَ مِنُ نِعَمِهِ أَنَّهُ النَّزَلَ عَلَيْکَ الْكِتَابَ وَهُو الْقُرآنُ الَّذِی فِیْهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَیْءٍ وَهُدی وَمَوْعِظَةٌ وَانْزَلَ عَلَيْکَ مَعَ الْكِتَابِ الْحِكْمَةَ وَهِی مَا كَانَ فِی الْكِتَابِ مُحْمَلًا ، ذَكَرَه ومِنْ حَلَالِهِ عَلَیْکَ مَعَ الْكِتَابِ الْحِكْمَة وَهِی مَا كَانَ فِی الْكِتَابِ مُحْمَلًا ، ذَكَرَه وَ مِنْ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَامْدِهِ وَنَهْيِهِ وَآحُكُم مِنْ خَبُرِ وَحَرَامِهِ وَامْدِهِ وَنَهْيِهِ وَآحُكُم مِنْ خَبُرِ اللَّولِيْنَ وَالاَحْرِیْنَ وَمَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنْ لِللَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

یعنی اے مصطفیٰ - صلی الشعلیہ وآلہ وسلم - ! اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں احسانات سے آپ پر پی بھی خاص احسان فرمایا کہ آپ کو قر آن جیسی کتاب سے نواز اجس میں ہر چیز کا بیان ہے نیز اس میں ہدایت کا نور بھی ہے اور پندونفیحت بھی ۔ ایسی جامع کتاب کے ساتھ حکمت نازل فرمائی لیحن قرآن کے حلال وحرام اور امرونواہی اور احکام اور وعدہ وعید ٹیز آپ کوان امور کاعلم عطافر مایا جن کا پہلے آپ ک<sup>علم</sup> نہ تھا۔

لینی گزرے ہوئے اور آئے والے لوگوں کی خبروں کاعلم جو پھے ہوا - مَا کَانَ - اور جو پھے کھ ہونے والا - وَمَا هُوَ كَائِنَّ - ہے اس كاعلم بھی عنايت فرمايا -

# الله تعالى نے حضور سيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كوشاد تناكر بھيجا

يَّاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ اَرُسَلُناكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً وَّدَاعِياً اِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً 0 لِ

اے نبی کریم! بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارتیں دینے والا ،غضب اللی سے خبر دار کرنے والا ، اللہ کے اڈن سے داعی الی اللہ اور ایسا آ فراب بنا کر بھیجا ہے جو دوسرول کومنور فرمانے والا ہے۔

اس آیت کریمه میں لفظ دشام نو پور سیجے۔ علامه راغب صاحب المفر دات لکھتے ہیں:

اَلشَّهَادَةُ وَالشَّهُودُ: اَلْحَضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ اَوِ الْبَصِيْرَةِ . ٣ يعنى شهادت ده موتى م كرانسان و بالموجود بهي موادرات ديم مي خواه آئمول كي

> (۱) سوره الاحزاب: (۲) المفروات

بینائی سے یا نوربصیرت سے۔

إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَّنَذِيُراً لِتُوَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَ اَصِيلًا ٥ ل

ہے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارٹیں دینے والا اور عذاب الہی سے خبر دار کرنے والا بنا کرتا کہ-اے لوگو! -تم ایمان لا وَالله پراورا سکے رسول - صلی الله علیه وآله وسلم - پراورتم ان کی مدد کرواوردل سے ان کی تعظیم کرواور شہیج بیان کرواللہ کی شیج اور شام -

إِنَّا اَرُسَلُنَا اِلْيُكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُم كَمَا اَرُسَلُنَا اِلَى فِرْعَوُنَ رَسُولًا . ٢ يُلَك بهم نے بھيجا ہے تمہاری طرف ايک عظيم الثان رسول تم پر گواہ بنا كر چيسے ہم نے فرعون كى طرف ايک عظمت والارسول بھيجا تھا۔

فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلاَءِ شَهِيْداً. ٣ تُوكيا حال ہوگا ان كاجب ہم لے آئيں گے ہرامت سے ایک گواہ اور – اے حبیب! - ہم لے آئیں آپ کوان سب پر گواہ ۔

وَيَوُمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْداً عَلَيْهِمْ مِّنُ اَنْفُسِهِمُ وَجِئْنَابِكَ شَهِيْداً عَلَى هُو مِنْ اَنْفُسِهِمُ وَجِئْنَابِكَ شَهِيْداً عَلَى هُو هُدًى وَرَحُمَةً وَبُشُرى لِلْمُسْلِمِیْنَ٥٤ هُو لَآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتُبَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْعٌ وَهُدًى وَرَحُمَةً وَبُشُرى لِلْمُسْلِمِیْنَ٥٤ هُو اوراس دن جب ہم الله میں کے ہرامت سے ایک گواہ ان پرائہیں میں سے اور ہم لے آئی کے آپ کو بطور گواہ ان سب پراور ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب اس میں بیان ہے ہر چیز کا اور بیرا پاہدایت ورجت ہے اور خوش خبری ہے اہل اسلام کیلئے۔

<sup>(</sup>١) سورة التي :٩

<sup>(</sup>٢) سورة الموش - ١٥

<sup>(</sup>m) سورة النساء - اس

<sup>(</sup>١١) سورة المحل - ١١/ ٨٩

وَكَـذَٰلِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُداً ٥٠

اے اہل اسلام-اوراسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تا کہتم گواہ بنولوگوں پر اور ہمارارسول کر بیم تم پر گواہ ہو۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم - صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم - کوشاہد اور شہید فرمایا ہے۔

آ يئ ان كمعنى يرغوركري الله تعالى مركلمه كوكون يبيان كى سعادت عطافر مائ ــ ماحب المنجد لكھتے ہيں۔

شَهِيُداً، شَهُوُداً المَجُلِسَ: حَضَرَه وَشَهِدَ الشَّيْئَ عَايَنَه اطْلَعَ عَلْيَه. (المُجْد) شهيدا، شهودا: اس كامعنى مجلس مين حاضر بونا م كي چيز كامعائد كرنا اوراس يرمطلع بونا

-6

اَلشَّهِيْد: الَّذِي لاَ يَغِيْبُ شَيْيةٌ عَنُ عِلْمِه.
هُميد وه هِ جُس كَعلم سَكُولَى چِيْرَعْا بُ نه الله مُصلا وه مِ عَلْم اللهُ مِنْ عَلَى اللهُ مُن مَا اللهُ مُن مَا أَنْهُ مِنْ اللهُ مُن مَا أَنْهُ مِنْ اللهُ مُن مَا أَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُن مَا أَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُن مَا أَنْهُ مَا اللهُ مُن مَا أَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

شَهِدُتُ الشُّيْيءَ: اطلَعْتُ عَلَيْهِ عَايَنتُهُ

شَهِدْتُ الشَّيْءَ كان معنى بيس ال يرمطلع بوااور ميس في اس كامعا تَدكيا -اس ك بعد الشاهد كامعنى لكت بيس -

اَلشَّاهِدُ يَوَى مَالاَ يَوَى الْغَائِبُ اَى الْحَاضِرُ يَعْلَمُ مَالاَ يَعْلَمُهُ الْغَائِبُ. شاہراس چیزکود کھناہے جو عائب نہیں دیکھا۔ یعنی شاہر حاضر ہے اور اسے اس چیز کاعلم ہے

#### جس كاغائب كوعلم بيس

الرائد مين اس كامعنى لكهاع:

شَهِدَ ، شَهُوُداً:

ا- المُجُلِسَ أوِ الْقِتَالَ : حَضَرَهُ ا

٣- الشُّيِّيءَ: عَايَنَهُ

٣- اَلشُّنيءَ: اطلُّعَ عَلَيْهِ - الرائد

ا- شَهِدَ شَهُوْداً المُجْلِسَ أو الْقِتَالَ

معنى بين حاضر مونا\_

٢- الشيِّ: معائد كرنا

٣- الشئي: مطلع كرنا

علامدراغب اصفهاني لكصة بين:

اَلشَّهَا دَهُ وَالشَّهُودُ: اَلْحَضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصْرِ اَوِ الْبَصِيْرَةِ. النرات همادت اور همود كامعنى مِ مشاهِده كرساته عاضر بونا وه مشاهِده لور بعرس بويا لور

العيرت س

ورج بالا نگارشات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

علامة طبى رحمه الله لكهة بن:

شَاهِداً قَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً:

شَاهِداً علَى أُمَّتِهِ بالتَّبُلِيُغِ وَعَلَى سَائِرِ الأُمَّمِ بِتَبُلِيْغِ ٱنْبِيَائِهِمْ وَنَحُو ذَالِكَ. إ

حضرت قاده فرماتے ہیں:

اللذنے آپ کواپی امت پر شاہد بنا کر بھیجا کہ آپ نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچادیا اور باقی تمام امتوں پر بھی شاہد بنا کر بھیجا کہ انظے انبیاء نے اللہ کے پیغامات ان تک پہنچادیئے۔

علامه بيضاوي رحمه الله لكهي بين:

شاهداً: عَلَى مَنْ بُعِفْتَ الْيَهِمُ بِتَصْدِيْقِهِمُ وَتَكُذِيْهِمُ وَنَجَاتِهِمُ وَضَلَالِهِمُ. ل آپ کوشام بنا کر بھیجا ان پرجن کی طرف آپ کومبعوث فرمایا گیا ہے آپ شاہر ہیں انکی تقدیق وتکذیب کے اور نجات وضلال کے۔

علامه ابوالحس على الماوردي رحمه الله لكهة بي:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :

شَاهِداً عَلَى أُمَّتِكَ. ٢

مفسرقرآن سيدنا عبدالله بن عباس-رضي الله عنه-فرمات بين:

ہمنے آپ کوآ کی امت کا شاہد بنا کر بھیجا۔

محى النة امام بغوى لكهة بين:

أَى شَاهِداً لِلرُّسُلِ بِالتَّبْلِيُغِ. ٣

ہم نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ہے تمام رسولان کر اعلیہم الصلوق والسلام کا کہ انہوں نے اپنی ا اپنی امت کو پیغام حق پہنچا دیا۔

علامهابن كثير لكصة بين:

شَاهِداً عَلَى اللهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَآنَّهُ لَا اللهُ غَيْرُه وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ

(١) البيماوي ٢/ ٢٢٨

(1) Holeces - 7/17

(٣)معالم التولي از بغوى - ٣/٥٥٥

الُقِيَامَةِ. ل

ہم نے اپکواللہ کی وحداثیت کا شاہد بنا کر بھیجااور یہ کہ اس وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی المنہیں اور آپ کوشاہد بنا کر بھیجالوگوں کے اعمال پرتا کہ قیامت کے دن آپ ان کے اعمال کی گواہی دیں۔ احد مصطفیٰ المراغی ککھتے ہیں:

يَ اللَّهِ الرَّسُولُ إِنَّا بَعَثْنَاكَ شَاهِداً عَلَى مَنْ بُعِثْثُ اِلَيْهِمْ تُرَاقِبُ آحُوالَهُمُ وَتَرَى أَعُمْ الرَّهُ وَتَلَيْمُ وَتَتَحَمَّلُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنْ تَصْدِيْقٍ وَتَكُذِيْبٍ وَسَائِرِ مَا يَفْعُلُونَ مِنَ الْهُدى وَالضَّلَالِ وَتَوَدِّى ذَالِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة. ٢

اےرسول معظم! ہم نے آپ کومبعوث فر مایا ہے شاہد بنا کران پر جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے آپ ان کے احوال کی نگرانی کرتے ہیں اوران کے انگال کو دیکھتے ہیں جو پچھان سے صاور ہور ہا ہے تصدیق و تکڈیب سے اور ہدایت و گراہی میں سے جو پچھ وہ کرتے ہیں آپ سب کو بطور شہادت اٹھائے ہوئے ہیں اوراسے قیامت کے دن ادافر مائیں گے۔

علامه آلوى بغدادى لكصة بين:

شَاهِداً عَلَى مَنُ بُعِثْتَ اِلَيْهِمُ تُراقِبُ آحُوالَهُمْ وَتُشَاهِدُ اَعْمَالَهُمْ وَتَوَّدِيُهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَقْبُولًا.

اے حبیب! ہم نے آپ کوان لوگوں پر شاہدینا کر بھیجا جن کی طرف آپ کومبعوث فر مایا گیا آپ ایکے احوال کی گلرانی فر ماتے ہیں اور ایکے اعمال کا مشاہدہ فر ماتے ہیں۔

علامه نيسالوري لكهة بين:

إِنَّ لِلَّهُ تَعَالَى جَعَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - شَاهِداً عَلَى

(۳) تغیراین کیر - ۱۲/۲۳ (۱) تغیرالرافی - ۱۲/۲۲

وُجُودِهِ بَلُ عَلَى وَحُدَانِيَّتِهِ. ل

الله تعالى في حضور سيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كوائ وجود بلكها في وحدانيت كا گواه بنا كر بهيجا-

وَالْحَاصِلُ آنَهُ شَاهِدا فِي الدُّنُيَا بِأَحُوَالِ الآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيْزَانِ وَالصِّرَاطِ وَشَاهِدٌ فِي الآخِرَةِ بِأَحُوَالِ الْحَاصِلِ الدُّنْيَا مِنَ الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَّةِ وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ . ٢

نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - دنیا میں احوال آخرت کے یعنی جنت جہنم میزان اور میل صراط کے گواہ ہیں۔

آخرت میں احوال دنیا کے لیمنی اطاعت ومعصیت اور صلاح وفساد کے ۔ کون اطاعت کرتا رہااورکون معصیت کرتارہااور کسنے صلاح کی کوشش کی اورکون فساد پھیلا تارہا ۔۔

الله کے مقرر کئے ہوئے اس ' شاہد' - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی شان شہادت کے بارے میں عدۃ المحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمہ اللہ قرمائے ہیں:

باشد رسول شمابرشماگواه زیرانکه او مطلع است بنورنبوت بررتبه هرمتدین بدین خود که در کدام درجه دین من رسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجابے که بدان از ترقی محجوب مانده است کرام است پس اومی شناسد گناهان شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیک وبد شماراواخلاص و نفاق شمارا. ع

<sup>(</sup>۱)تغییر نیسا پوری – ۲۲/۲۲ (۲)تغییر نیشا پوری۲۲/۲۲ (۳)تغییر ضاءالقرآن ا/۱۰ ابحواله تغییر فتح العزیز

#### ترجمه

تمہارے رسول تم پر گواہی دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہرمائے والے کے رتبہ کو کہ میرے دین ہیں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کونسا پر دہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے ۔ پس وہ تمہارے گنا ہوں کو بھی پیچانتے ہیں تمہارے ایمان کے درجوں کو ہتمہارے نیک وہدسارے اعمال کو اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پیچائتے ہیں۔

#### وسعت نگاه نبوت

حضور - صلی الله علیه وآله وسلم- اپنے ہرامتی پرشامد ہیں، اس کے تمام اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور گزشتہ انبیاء کرام - کی تمام امتوں پر بھی شامد ہیں، آپ اسکے تمام اعمال کا معائنہ بھی فرمارہے ہیں۔

گزشتہ امتوں کے شاہرتب ہی بن سکتے ہیں جب آپ کا وجود مسعوداس وقت بھی موجود مورسیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - اپنی امت کے اعمال کا مشاہرہ بھی فرماتے ہیں اس لئے وصال مبارک کے بعد آپ کے جسدا طہر کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا۔

حديث ياك ملاحظه مو:

عَنُ اَوْسِ بُنِ أَوْسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ -:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيْهِ النَّفُخَةُ ، فَأَكُثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى . فَقَالَ رَجُلُ :

### يَارَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ تُعُرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمُتَ ؟ يَعْنِي : بَلَيْتَ فَقَالَ : إِنَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى ٱلأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ ٱلأَنْبِيَاءِ .

| مع شن ابن ماجد رقم الحديث (۱۹۲۸) جلدا صفح استن ابن ماجد مع مع من ابن ماجد مع مع من ابن ماجد مع مع مع من ابن ماجد مع مع مع الموسط المع مع المع مع المع مع المع مع المع مع مع المع مع م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9130     | Pulp             | رقم الحديث (١٣١٠)                        | مشكاة المصائح        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------|----------------------|
| المردود الحديث المردود الحديث الحديث المردود الحديث المردود الحديث المردود الحديث المردود الم |          |                  | واسناده محج وقدمحي جماعة                 | تال الالباني:        |
| على الدارا العالم المنافرة ا  | صفحها    | ولماء            | رقم الحديث (١٠٨٥)                        | سنن ابن ملجبر        |
| قال الالباني: حجم الديث الاوارة و قرائع الحديث (۱۵۳۱) جلدا صفيه ۱۳ حجم الالباني و المساورة و قرائع المديث (۱۵۳۱) جلدا صفيه ۱۹ حجم المالياني و قرائع المديث (۱۹۰۵) جلدا صفيه ۱۹ حجم المساورة و قرائع المديث (۱۹۰۵) جلدا صفيه ۱۹ حجم المدين المام احجم و قرائع المديث (قرائع الديث المناورة و قرائع المديث (قرائع الديث المديث المدين المديث المديث المدين المديث المديث المدين المديث المدين المدين المدين المديث المدين المدين المديث المدين |          |                  | الحديث                                   | قال محود محمود:      |
| علاه العالم المنافرة المنافر  | صؤسامهم  | جلدا             | رقم الحديث (١٣٧٣)                        | صيح سنن النسائي      |
| تال الالياني: حين حيان رقم الحديث (١٩١٠) جلاس صغره ١٩١٥ معنيه ١٩١٥ عيان حيان وقي ١٩١٥ عيان والمرافع وطريق المناوه عين المناوه وطريق المناوه عين المناوه وطريق المناوه وطريق المناوه وطريق المناوه والمناوه والمن  |          |                  | E                                        | قال الالياني:        |
| صح این دبان الدو وط:  ا اساده کی این دبان الدو وط:  اساده کی این دبان الدو وط:  اساده کی الدین الدام الحدیث (۱۹۱۳) علام الحدیث الدو الدو الدو الدو الدو الدو الحدیث الدو الدو الحدیث الدو الدو الدو الدو الدو الدو الدو الدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفحهام   | جلدا             | رقم الحديث (١٥٣١)                        | صحيح سنن الوداؤد     |
| قال شيب الارفوط: اساده کي کي اساده کي کي اساده کي کي اساده کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | E                                        | تال الالياني:        |
| مندالامام احمد الريان استاده گی استاده گی استاده گی استاده استاده گی استاده استاده گی | صفحہ ۱۹  | جلد              | رقم الحديث (٩١٠)                         | صحيح ابن حبان        |
| قال تزواه الرائع بين المناده كي المناد المنادي كي المناد المنادي كي المنادي كي المناد المناد المناد المناد المنادي كي المناد المنادي كي المناد المنادي كي المناد المنادي كي المناد المناد المنادي كي المناد المنادي كي المناد المنادي كي المناد كي المنادي كي المنادي كي المنادي كي المنادي كي المنادي كي المنادي كي ا |          |                  | اساده محج                                | قال شعيب الارتووط:   |
| مندالامام احمد المنادة وطن المنادة والمديث (۱۹۱۲) جلدا المنان المنادة والمديث والمنادة و | صفي ٢١   | جلد١١            | رقم الحديث (١٢١٠)                        | مندالامام احد        |
| قال شعب الاردوط: امناده حج ، رجال رجال الصحيح فيرصحابية نن رجال اصحاب المسنن وهو ١٩٩٠ على الدولوط: رقم الحديث (١٠٢٧) جلدا صفيه ١٩٩٠ على الراب لي الحديث المستدرك للحاكم جلدا صفيه ١٩٤٨ على المستدرك للحاكم جلدا صفيه ١٩٤٨ على المراب الحاكم: حدا صديث مج على المراب الخارى المستدرك الحاكم: حدا المستدرك المحاكم على المراب الحديث (١٩٤٨) جلدا صفيه ١٩٨٨ على المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل المحتمل المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل المستدرك المحتمل |          |                  |                                          | قال جزه احدالرين:    |
| علادا صفره ۲۹ ملیدا کود در مرافع یف (۱۰۲۷) جلدا صفره ۲۹ ملیدا کود کا میلادا کود کا کا میلادا کود کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Miles  | جلد٢٦            | رقم الحديث (١٧١٧١)                       | مندالامام احمد       |
| قال الالبانى: هي جلدا صفح الالمالية المستدرك للحاكم جلدا صفح المستدرك للحاكم جلدا صفح المستدرك الحاكم جلدا صفح المستدرك الحاكم جلدا صفح المستدرك ا |          | وجال اصحاب السنن | اساده سيح مرجاله رجال الفيح غير صحابية ن | قال شعيب الارثووط:   |
| قال الالبانى: هي جلدا صفح الالمالية المستدرك للحاكم جلدا صفح المستدرك للحاكم جلدا صفح المستدرك الحاكم جلدا صفح المستدرك الحاكم جلدا صفح المستدرك ا | صفح ۹۹۰  | جلدا             | رقم الحديث (١٠٥٧)                        | صحيح سنن ابوداؤد     |
| قال الحائم: هذا صديث مح على شرط المخاري على المستحدث التح على شرط المخاري على المستحدث التح على المستحدث المستحدث التح على المستحدث التحديث ا |          |                  |                                          | قال الالياني:        |
| صحی سنن ابن ماجد رقم الحدیث (۱۹۲۸) جلدا صفی ۱۳۳۱ متی الاسال المال | صفحه     | جلدا             |                                          | المعددك للحائم       |
| قال الالباني: صحيح معنى الالباني: معنى المسائل رقم الحديث (١٣٧٥) جلد معنى المسائل رقم الحديث (١٣٧٥) جلد معنى المسائل وقم الحديث (١٩٥٠) جلد المستحد المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث على شرط البخاري على شرط البخاري المستحديث الحديث وقم المستحديث الحديث المستحديث المس |          |                  | مداحديث محج على شرط البخاري              | تال الحاكم:          |
| من التسائل رقم الحديث (١٣٤٥) جلده منفي ١٥٨٥ منفي ١٥٨٥ منفي ١٥٨٥ علده صفي ١٥٨٨ منفي ١٥٨٨ علده صفي ١٥٨٨ منفي ١٨٥٨ علده صفي ١٨٥٨ علده المنفي من المناب المنفي من المناب الحديث الحد | صفحا٣٢   | جلدا             | رقم الحديث (٨٩٧)                         | صحيح سنن ابن ماجيه   |
| من التسائل رقم الحديث (١٣٤٥) جلده منفي ١٥٨٥ منفي ١٥٨٥ منفي ١٥٨٥ علده صفي ١٥٨٨ منفي ١٥٨٨ علده صفي ١٥٨٨ منفي ١٨٥٨ علده صفي ١٨٥٨ علده المنفي من المناب المنفي من المناب الحديث الحد |          |                  | E                                        | قال الالباني:        |
| من ابن ما بعد المستورك المورث | صفحه۸    | جلد              |                                          | سنن النسائى          |
| قال الالبانى: صحيح المنتص يزيل المستدرك جلدا صفيه ٢٢٨ على المستدرك المنتص يزيل المستدرك على شرط البخارى المنتسن ابن ياجيه رقم الحديث المنت ابن ياجيه المنتسن المنتسن ابن ياجيه المنتسن المنتسن ابن ياجيه المنتسن المن |          | جلدا             | رقم الحديث (٤٠٤)                         | صحح ابن حبان         |
| قال الذهبي على شرط البخاري على شرط البخاري المنان ابن البيد وقم المحديث (۱۹۳۷) جلد ۲ صفيه ۴ مستان ابن البيد المديث (۱۹۳۳) جلد ۲ صفيه ۲ منان ابن البيد و رقم الحديث (۱۹۳۳) جلد ۲ صفيه ۵۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                  |                                          | قال الالباني:        |
| قال الذهبي على شرط البخاري على شرط البخاري المنان ابن البيد وقم المحديث (۱۹۳۷) جلد ۲ صفيه ۴ مستان ابن البيد المديث (۱۹۳۳) جلد ۲ صفيه ۲ منان ابن البيد و رقم الحديث (۱۹۳۳) جلد ۲ صفيه ۵۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MASio    | جلدا             |                                          | اللخيص بزيل المستدرك |
| قَالَ مُحُودُ مُحُود: الحديث: مُحَالِ<br>عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | علىشرطا ابخاري                           | قال الذهبي           |
| قال محمود هم محمود: الحديث: سيح<br>سنن ابن ما چيد رقم الحديث (۱۹۳۷) جلد۲ صفي ۵۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفح ١٠٠٣ | جلد              | رقم الحديث (١٩٣٧)                        | سنن ابن ماجبه        |
| سنن ابن اجد رقم الحديث (١٩٣٧) جدد عني ٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |                                          | قال محود کر محود:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صفحه     | rule             |                                          | سنن ابن ماجيه        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                                          | قال شعيب الار نووط   |

سیدنااوس بن اوس-رشی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا ٹی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آ دم علیہ الصلاق والسلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن قیامت کیلئے پہلاصور پھوٹکا جائے گا اور اسی دن قیامت کی کڑک وگرج ہوگ ۔ پس اس جمعہ کے دن جھ پر درود بیاک کی کثرت کروتمہارے درود بیاک میرے بیاس پیش ہوتے ہیں۔ایک آ دمی نے عرض کی:

یارسول الله! آپ پردرود پاک کیسے پیش ہوگا حالانکہ وصال مبارک کے بعد آپ کا جسم پوسیدہ ہو چکا ہوگا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشادفر مایا:

بِ شک اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیھم الصلوۃ والسلام کے اجہام مبارکہ کوکھائے۔

#### -\$-

بلکہ انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ کی شان ہی ٹرالی ہے ایکے اجسام مبارکہ کی شان ہی ٹرالی ہے ایکے اجسام مبارکہ تفاظت الہید میں آئے کے بعد الله ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔

ملاحظهرهو

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

الْاَنْبِيَاءُ آحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ .

سلسلة الاحاديث العسجية رقم الحديث (٦٢١) جلد ٢ صفي ١٨٤ المحديث المحديث (٦٤١) جلد ٢ صفي ١٢٤ صفي ١٢٤ عن المحديث (٦٤٠) على المحديث المحدي

سیدنا انس بن ما لک-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

انبیاءکرام زندہ ہیں اوراپٹے اپنے مزارات میں صلوات-ٹمازیں-ادافر ماتے ہیں۔ -☆-

انبیاء کرام علیهم الصلوٰ قو والسلام کوعبادت سے محبت ہے، صلا ق - نماز - سے لگاؤہے، ونیا تو ونیا رہی عالم برزخ میں بھی عبادات میں گمن رہتے ہیں ۔ وجہ واضح ہے صلا ق کے ذریعے انہیں مزید قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور وہ نا در کیفیت طاری ہوتی ہے جو صرف حالت صلا ق سے وابستہ ہاس کے تخیلیات النہیکا مزہ لینے کیلئے وہ اپنے اپنے مزارات میں بھی صلا ق - نماز - میں مشغول رہتے ہیں۔ حضور - صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم - نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ - قَالَ:

هَـلُ تَرَوْنَ قِبُلَتِي هَهُنَا ؟ وَاللّهِ مَا يَخُفَى عَلَى ّ رُكُوعُكُمُ وَلاَ خُشُوعُكُمُ ، وَإِنَّى لَأَرَاكُمُ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِى . ل

| = جمح الزوائد       | رقم الحديث (١٣٨١٢)                          | جلد٨  | صفح      |
|---------------------|---------------------------------------------|-------|----------|
| قال العليثمي :      | رواه ايو يعلىٰ والبرز اررجال الي يعلىٰ ثقات |       |          |
| منداني يعلى الموصلي | رقم الحديث (٢٣٢٥)                           | Yule  | المر عُد |
| قال حيين سليم اسد:  | اسناده صحيح                                 |       |          |
| (۱) مح البخاري      | رقم الحديث (۱۸۸)                            | جلدا  | صغحهما   |
| صحيح البخاري        | رقم الحديث (۲۱)                             | جلدا  | صفح      |
| صحيحمسلم            | رقم الحديث (۲۲۳)                            | جلدا  | صفي م    |
| شرح السنه للبغوى    | رقم الحديث (۱۲۵)                            | جلد11 | M9.30    |
| قال الحقق:          | هذاحديث متفق على صحة                        |       |          |

سیدنا ابو ہر برہ - رضی اللہ عنہ- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

کیاتم میراچره صرف ادهر قبله کی طرف دیکھتے ہواللہ کی شم جھ پرتمہارارکوع اور تمہاراخشوع پوشیدہ نہیں ہے اور میں تمہیں پیٹے پیچے بھی دیکھتا ہوں۔

| صفحه           | جلد٨           |                     | (A+II)                            | رقم الحديث  | مندالامام احمد     |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
|                |                |                     |                                   | اسناده يح   | قال احمد شاكر:     |
| صفحه ۲۵        | جلدما          |                     | (4772)                            | رقم الحديث  | صحيح ابن حبان      |
|                |                |                     | لىشرط الشخين                      | اسناده يجيح | قال شعيب الارثووط: |
| صفح • ۲۵       | جلدما          |                     | (۱۳۳۸)                            | رقم الحديث  | صحح ابن حبان       |
|                |                |                     | بالفاظ مختلفة                     | اشاده حسن   | قال شعيب الارثووط: |
| صغماسا         | جلدو           |                     | (44.4)                            | رقم الحديث  | صحح ابن حبان       |
|                |                |                     |                                   | E           | قال الالباني       |
| صفحاسا         | جلده           |                     | (44.4)                            | رقم الحديث  | صحيح ابن حبان      |
|                |                |                     | بالفاظ فخلفة                      | E           | تال الالباني       |
| صغدكاا         | جلدا           | J                   | (2199)                            | رقم الحديث  | مندالامام احد      |
| لوالمد في مولى | ع غير محلان-وه | ب<br>الدنقات رجال ا | ، وهذ ااسنادحس ، رج               | مديث        | قال شعيب الارنووط: |
|                | بالفاظ فتلفة   | وى لدالتسائى        | يس مووالد محر-فقدر                | المشمسل وا  |                    |
| صغيموس         | جلاسا          |                     | اد (۸۰۲۳)<br>الو                  | رقم الحديث  | مندالامام احد      |
|                |                |                     | ملىشرط الشيخين<br>الماشرط الشيخين | اسناده يحجح | قال شعيب الارنووط: |
| صفحه           | جلدما          |                     | (Aroa) &                          | رقم الحديث  | مندالالمام احمد    |
|                |                | بالفاظ فالمختلفة    | ، وحد ااسناد حسن                  | مديث و      | قال شعيب الارنووط: |
| صفحه ۳۸        | جلد ١٣٠٧       |                     | (1441)                            | رقم الحديث  | مندالامام احد      |
|                |                |                     | ملی شرط <sup>اشی</sup> خین        | اسناده صحيح | قال شعيب الارنووط: |
| صغيههم         | ا جلد ١٣٠٢     |                     | (1144)                            | رقم الحديث  | مندالامام احمد     |
|                |                |                     | الى شرط سلم                       | اسناده مح   | قال شعيب الارثووط: |
| صفحه           | جلداا          |                     | (ara-1)                           | رقم الحديث  | مندالامام احمد     |
|                |                | بالفاظ مختلفة       | ، وحد ااسنادحسن                   | مديث وم     | قال شعيب الارنووط: |
|                |                |                     |                                   |             |                    |

رکوع تورکوع رہاحضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نمازیوں کے دلوں کی کیفیت سے بھی واقف ہیں حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - اپنے روضہ اقدی میں بکٹر ت صلوات - نمازیں -ادافر ماتے ہیں کیونکہ صلاق - نماز - میں اس کیفیت میں مزید کھار آجا تا ہے۔

اللہ کے پیارے حبیب - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تمام امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مشاہدہ کے مطابق شہادت دیں گے اس لئے آپ نے فرمایا:

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

اَقِيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى - وَ رُبَّمَا قَالَ : مِنْ بَعْدِ ظَهُرِى - إِذَا رَكَعْتَمْ وَسَجَدْتُمْ .

| صفحة الم | جلدا  | رقم الحديث (٢٥٥)           | صحيحملم            |
|----------|-------|----------------------------|--------------------|
| صفحه۳۳   | جلدا  | رقم الحديث (۱۳۲)           | صحيح البخارى       |
| صفحه     | جلدا  | رقم الحديث (۲۵)            | صحيمسلم            |
| صغه۵۲۵   | جلدم  | رقم الحديث (۱۳۷۹)          | جامع الاصول        |
| صفحه۳۳   | جلدا  | رقم الحديث (١١٢)           | معماليحالنه        |
|          |       | متفق عليه                  | قال الحقق:         |
| 120,30   | جلدا  | رقم الحديث (۸۲۸)           | مشكاة المعانع      |
|          |       | مشفق عليه                  | قال الالباني:      |
| صفحالاها | جلدا  | رقم الحديث (١١١١)          | صحيح سنن النسائي   |
|          |       | E                          | قال الالياني       |
| صفحه     | جلد19 | رقم الحديث (١٣١٨)          | مندالامام احمد     |
|          |       | اساده صحيح على شرطا شخيين  | قال شعيب الارؤوط   |
| صفحه۳۲۹  | جلد19 | رقم الحديث (١٣٣١)          | مندالامام احمد     |
|          |       | اسناده صحيح على شرطا فيخين | قال شعيب الاركؤ وط |
|          |       |                            |                    |

سیدنا انس بن ما لک-رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشا دفر مایا:

-اے اہل ایمان! - جبتم رکوع کرواور بچود کروتو رکوع و بچودکو پورے حقوق کے ساتھ اداکیا کرو \_ پس اللہ کی قتم! میں یقینا تہمیں دیکھ رہا ہوں اپنے بعد اور بسااوقات فرماتے ہیں تہمیں دیکھ رہا ہوں اپنے پیٹ پیچے جبتم رکوع اور مجدہ کرتے ہو۔

-\$-

حضور صلى الشرعليه وآله وسلم - شاهدين كراس عالم رنگ و يويش تشريف لائے آپ اپني قيامت تك آنے والى امت كشاهد بين اس لئے آپ نے فرمایا:

فَوَاللَّهِ انِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي .

الله كي قتم! مين تهمين اپنے بعد بھی د مکھ رہا ہوں۔

الله وحده لاشريك نے جب حضور - صلى الله عليه وآلېه وسلم - كوشاهد بنايا تو اس كامكمل انتظام

#### بھی فرمایا۔

| مندالا مام احمد   | رقم الحديث (١٢٧٣)                            | ملده۲          | صفحه                    |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| قال شعيب الارؤوط  | اسناده يحج رجاله ثقات رجال الشخفين غيرالخفاف | ف-وعوعبدالوهاب | بن عطاء - فنن رجال مسلم |
| مندالا مام احمد   | رقم الحديث (١٢٨١)                            | جاد ۲۰         | r=4.30                  |
| قال شعيب الارؤ وط | اسناده صحيح على شرط الشيخين                  |                |                         |
| مندالامام احد     | رقم الحديث (۱۳۲۵)                            | جلدا٢          | صفح                     |
| قال شعيب الارؤ وط | حديث صحيح وهذااسنا دقوى على شرط مسلم         |                |                         |
| مندالامام احمد    | رقم الحديث (۱۳۸۳)                            | جلدا٢          | صغربس                   |
| قال شعيب الارؤوط  | اسناده سيح على شرط الشيخين                   |                |                         |
| مندالامام احد     | رقم الحديث (١٣٨٩٥)                           | جلدا٢          | صفحه ۲۰۰۹               |
| قال شعيب الارؤوط  | اسناداه حيحان على شرطا شيخين                 |                |                         |
| مندالامام احمد    | رقم الحديث (۱۳۹۲)                            | جلدا٢          | صغيمهم                  |

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے خواب میں الله تعالی کواحسن صورت میں دیکھا اس نے اپنا ہاتھ آپ کے کندھوں کے در میان رکھا تو آپ نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی جس سے آپ کو آسان وزمین کے در میان ہر چیز کاعلم ہو گیا الله تعالی نے پوچھا مُلاَ اعلیٰ کس چیز میں بحث ومباحثہ کررھے ہیں تو آپ نے عرض کی: کفارات و در جات میں ، باجماعت نماز کیلئے چل کر جانا ، نماز اواکر نے کے بعد مسجد میں بیٹھ جانا ، نفس پر شاق گر ر نے والے لیات میں خوش ولی سے وضوکر نا کفارات ہیں جوابیا کر کے گا خیر سے زندہ رھے گا اور ایمان کیکر دنیا سے جائے گا اور اپنی پیدائش کے دن کی طرح گنا ہوں سے گا اور ایمان کیکر دنیا سے جائے گا اور اپنی پیدائش کے دن کی طرح گنا ہوں سے پاک ہوگا ، کھانا کھلانا ، السلام علیم کہنا ، رات نماز تہجدا واکرنا در جات ہیں پاک ہوگا ، کھانا کھلانا ، السلام علیم کہنا ، رات نماز تہجدا واکرنا ور جات ہیں

عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَآئِشٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

رَايُتُ رَبِّى - ثَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِى الْحَسَنِ صُوْرَةٍ ، فَقَالَ: فِيُمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْمُلَأ الْمَاعُلَسَى يَا مُحَمَّدُ ؟ قُلْتُ: اَنْتَ اَعُلَمُ اَى رَبِّ! - مَرَّتَيْنِ - قَالَ: فَوضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَوَجَدْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدَيَيٌّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - ثُمَّ تَلَا هلاهِ الْآيَة:

وَكَذَلِكَ نُرِي اِبُوَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ٥ فُمَّ قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، فُمَّ قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قُلْتُ: الْمَشَيُّ عَلَى الْمُقْدَامِ اللَّى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلُواتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلُواتِ، وَإِبُلاَ خُ الْوُضُوءِ آمَا كِنَهُ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَعِشُ بِخَيْرٍ خَلْفَ الصَّلُواتِ، وَيَكُونَ مِنْ خَطِينَتِه كَيُوم وَلَدَتُهُ أُمُّهُ، وَمِنَ الدَّرَجَاتِ:

اِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَبَذُلُ السَّلَامِ ، وَاَنُ يَقُومَ بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، قَالَ : قُلِ اللَّهُمَّ النَّي اَسْتَلُکَ الطَّيِّبَاتِ ، وَتَرُکَ الْمُنكرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ ، وَاَنُ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي اللَّهَ الْمَسَاكِيْنَ ، وَاَنُ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي وَتُرْ حَمَنِي ، تَتُوبَ عَلَيْ ، وَإِذَا اَرَدُتَ فِتُنَةً فِي قَوْمٍ ؛ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ .

#### ترجمة الحديث:

سيدناعبدالرحمٰن بن عائش-رضى الله عنه-نے فرمایا: حضورسید نارسول الله - صلى الله علیه وآله وسلم - نے ارشا دفر مایا:

میں نے اپنے رب تبارک وتعالیٰ کا احسن صورت میں دیدار کیا اس نے جھے ہے ہو چھا: یا گھ! ملااعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑرہے ہیں۔ بحث ومباحثہ کررہے ہیں۔؟ مین نے عرض

| صحيح سنن الترندي | رقم الحديث (٣٢٣٥)          | جلد  | صفحه   |
|------------------|----------------------------|------|--------|
| تالالالإلى       | صحيح تحت الحديث معاذبن جبل |      |        |
| مكاؤة المصاح     | رقم الحديث (۲۹۳)           | جلدا | صفحهسس |
| شرح السنة للبغوى | رقم الحديث (٩١٩)           | Pulp | صفحه   |
| تال الحق         | هذامديث حسن                |      |        |

کی:اے میرے رب! تو بہتر جانتا ہے- اللہ تعالیٰ نے دومر تیہ مجھ سے بیسوال کیا -حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے فرمایا:

پس اللہ تعالی نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو ہیں نے اس کی مختذک اپنے سینے میں محسوس کی لیس جو پھے بھی آسانوں اور زمین میں تھا مجھے اس کاعلم ہوگیا۔۔ یہ بیان فرما کرحضور سیدنا نبی کریم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔نے۔ پھریم آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وَكَــذَلِكَ نُـرِي إِبُرَاهِيْمَ مَلَكُوثَ السَّـمُواتِ وَالْآرُضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِيُنَ٥ الْمُوْقِنِيُنَ٥

اورالیے ہی ہم نے مشاهده کروایا ابراجیم - علیہ الصلاۃ والسلام - کوملکوت السموات والارض کا تا کہوہ یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے۔

پرالله تعالی نے فرمایا:

یا محمر اِمَلِ اعلیٰ ۔مقرب فرشتے ۔کس چیز میں جھٹڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: کفارات میں اور درجات میں۔ارشاوفر مایا: وہ - کفارات اور درجات - کیا ہیں؟ میں نے عرض کی:

باجماعت نمازوں کی طرف پیدل چل کرجانا ،اور نمازیں اداکرنے کے بعد مساجد میں بیٹھ جانا ،اور جن اوقات میں طبیعت پرگراں گزرے خوش دلی سے وضو کھمل کرنا ہے اور جس نے ایسا کیاوہ خیر سے زندہ رہے گا اور خیر سے دنیا سے رخصت ہوگا اور گنا ہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

اور درجات میں سے: کھاٹا کھلاٹا،السلام علیم کی اشاعت کرنا،رات کو قیام کرنا-ٹماز تبجدادا کرنا-جبدلوگ سوئے ہوئے ہول۔رب تعالی نے فرمایا:

ما نكئے -ميري بارگاه ميں عرض يجيح -\_

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئِلُكَ الطُّيِّيَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ ، وَاَنْ

تَغْفِرَلَيْ خَطِيْئَتِي وَتَرُحَمَنِي ، وَتَتُوْبَ عَلَيْ ، وَإِذَا اَرَدُتَ فِتَنَةً فِي قَوْمٍ ؛ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ.

اے اللہ! میں جھے سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا ، برے کاموں سے رک جانے کا اور میا کین کی عجبت کا اور میہ کہ تو میری معفرت فرما دے اور جھی پررحم فرما دے اور میری طرف نظرِ رحمت فرما، اور جب تو کسی قوم کے ہارے میں فتنہ وا آزمائش کا ارادہ کرے تو جھے فتنہ میں جتلا کے بغیر وفات دے دیا۔

#### -\$-

اس حدیث پاک میں خور سیجے جتنا خور ہوگا اتنائی کیف نصیب ہوگا۔ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کیلئے یقینیاً وہ لمحات بہت فیمتی ہیں جب ان کے پروردگار کا انہیں دیدار نصیب ہوا۔

وہ معبود حقیقی جس کی خاطر غار حراکی خلوتوں میں مناجات کے کیف بکھیرے اسی جبل نور پر دعا ہائے نیم شمی کا طویل سلسلہ ہوا جس اللہ کیلئے آپ نے اپنا آ رام چھوڑ انرم وگداز بستر کوخیر با دکہا گھر چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی میں قیام کیا۔

جس معبود حقیق کیلئے مکہ کو خیر ہاد کہہ کر مدینہ طبیبہ میں سکونت اختیار کی پھر مدینہ منورہ کی دئ سالہ زندگی بھی آ رام وسکون کی زندگی نہیں بلکہ وہ زندگی گھوڑوں کی پیٹے پر اور تکوار کی چھاؤں میں بسر کی۔ پیٹ پر پھر باندھ کراور پیوندوالے کپڑے کہان کروفت گڑارا، کیوں اور کس لئے فقط اس لئے کہ بیآ پے کے معبود کا حکم تھااوراس اللہ کے فرمان کی تھیل تھی۔

آج وہی اللہ احسن صورت میں جلوہ گرہے اس وقت مازاغی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا جب
سامنے جلوہ اللہ ہوگا اور پھر اللہ آج دریائے جودوسخا بہائے پہے اپنا قدرت کا ہاتھ اپنے حبیب سلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے کندھوں کے درمیان رکھا اس خزائے لٹائے والے اللہ نے اس حالت میں اپنے
حبیب - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو کیا دیا ہوگا اس کی ماوشا کو کیا خبر رحت دوعالم - صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم - نے صرف انتا فرمایا کہ مجھے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس ہوئی۔ اس ٹھنڈک پر زندگی کی



ساری بہاری قربان جا کیں بلکہ عالم بالا وبست کی ہر نعت نثارجائے تب بھی اس کاحق اوائبیں ہوسکتا۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم کھلی اور صرف اتنابیان کیا کہ

جھے آسانوں اور زمین کی ہر چیز کاعلم ہو گیا۔

جب معلم خود الله ہوعلم وحکمت سے لبریز کرنے والاخود خالق ما لک ہوتو اس علم کی وسعت گہرائی کا انداز ہ کون لگا سکتا ہے۔

اللدرب العزت اپنا فقدرت كا ہاتھ جس كے كندهوں ميں ركھے اور اس كى شخنڈك سينے ميں محسوس ہو۔ اور جوخود كہدوے اللہ كى اس عطاسے جھے آسانوں اور زمين كى ہر چيز كاعلم ہو گيا۔ اس ذات اقدس كے علم وعرفان كا انداز ہكون لگا سكتا ہے اور اس كى شان سخاوت كا مقام كيا ہوگا۔

حضورسیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کے معائنہ ومشاعدہ کا اندازہ ان ارشادات گرامی سے لگائیئے:

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے ایک مرتبہ نماز فجر سے لے کرغروب آفتاب تک خطبه ارشاد فرمایا، اس خطبه میں ماکان جوہوچکا اور و ما هو کائن اور جوہونے والا ہے کی خبر دے دی

حَدَّثِنِي أَبُو زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الْفَجْرَ ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ ، فَنَزَلَ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُرُ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا الْعَصُرُ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ ، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا ٱحْفَظُنَا .

| صحيمسلم            | رقم الحديث (۲۸۹۲)    | جلده  | صفحراام |
|--------------------|----------------------|-------|---------|
| صحيمسلم            | رقم الحديث (٢٨٩٢/٢٥) | جلدم  | صفحه    |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (۲۲۳۸)    | جلدها | صفحه    |
| قال شعيب الارتووط: | اشاده محج            |       |         |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (١٩٠٣)    | جلدو  | صفحه    |
| قال الالباني       | Zzw                  |       |         |
|                    |                      |       |         |



سيدنا ابوزيد-رضي الله عنه-بيان فرماتے ہيں كه:

حضور سیدنارسول الله - سلی الله علیه و آله وسلم - نے جمیں صلاق الفجر پڑھائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے ۔ پھر آپ نے جمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ صلاق الظهر آگئی ۔ پس آپ منبر سے یہ پھر شریع بھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے پس آپ نے جمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک صلوق العصر پڑھائی ۔ پھر منبر سے نیچ تشریف لائے اور صلوق العصر پڑھائی ۔ پھر منبر فرمایا یہاں تک مورج غروب ہوگیا۔ پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے جمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

پی آپ نے جو کھموچکا اور جو کھمونے والا - مَا کَانَ اور مَا هُوَ کَائِنَ - کی ہمیں خردی پی جوہم میں اس خطبہ مبارکہ کو - زیادہ یا در کھنے والا تھا وہ ہم میں زیادہ عالم بن گیا۔

-\$-

مندالامام احمد رقم الحديث (٢٨١١) Myle اسناده يح قال عزه احدالوي: رقم الحديث (٢٢٨٨٨) مندالاماماحد صفحه جلدكا اسناده صحيح على شرطه سلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرعلبا ءابن احمر فهن رجال مسلم قال شعيب الارتووط: المعددك الحاكم رقم الحديث (۱۵۵۸) صفحه۸۲ جلده قال الحاكم: هذا عديث حج الاسادولم يخ حاه

## حضور سيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - في خطبه ارشاد فر مايا تو اس وقت سے لے كر قيامت تك جو كچھ مونے والا تھاسب كچھ بتاديا

عَنْ حُدَيْفَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – مَقَاماً مَا تَرَكَ شَيْعاً يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَالِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي مَوُلَاءِ ، وإنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْعُ قَدْ نَسِيْتُهُ ، فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ .

| صفحه ۲۱۱ | جلده  | رقم الحديث (۲۸۹۱/۲۳)   | صحيحمسلم            |
|----------|-------|------------------------|---------------------|
| صفيهم    | جلام  | رقم الحديث (٢٨٩١/٢٣)   | صححملم              |
| صغحه     | جلدها | رقم الحديث (٢٦٣٢)      | صحح ابن حبان        |
|          |       | اسناده سيح على شرطهمما | قال شعيب الار نووط: |
| صفح      | جلاو  | رقم الحديث (٢٠٢٢)      | محج ابن حبان        |
|          |       | E                      | تال الالباني        |
| صفحه     | جلد   | رقم الحديث (١٩٣٠)      | صحيح سنن الي داؤد   |
|          |       | E                      | تال الالياني:       |

سيرنا حذيفه-رضي الله عنه-نے فرمايا:

ایک مرتبہ حضور سیدنا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم - ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے تو حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے تو حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے اس وقت سے لے کر قیامت کے وقوع تک ہونے والی ہر چیز کا ذکر کر دیا اور کسی کوترک نہیں فر مایا ۔ جس کے مقدر میں اسے یا در کھا اور جسائے جس کے مقدر میں اسے بھول جانا تھا اس نے اسے بھلا دیا ۔ میرے یہا صحاب اس واقعہ کو خوب جائے جس کے مقدر میں اسے بعض چیز وں کو بھول گیا تھا لیکن جب میں انکود میکھا ہوں تو یا د آجاتی ہیں جس طرح کوئی شخص کسی کا چہرہ و کیکھر کھول جاتا ہے بھراسے دیکھے تو یہچیان لیتا ہے۔

-\$-

صحیح مسلم میں مروی بیاحادیث مقدسہ بتاتی ہیں کہ

الله كے مقرر كئے ہوئے "شاهد" - صلى الله عليه وآله وسلم - كيلئے قيامت تك تمام عالم آئينه كى طرح ركھ ديا گيا ہے اس كائنات كى كوئى چيز نبى كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كى نگاه پاك سے پوشيده نظر نہيں آتى -

| صفيه ٢٠ (الفاظ مختلف) | جلدم  | لایت (۱۹۰۳)                  | صحح البخاري رقم ا        |
|-----------------------|-------|------------------------------|--------------------------|
| صغره                  | جلدا  | لديث (۲۳۱۲)                  | مندالامام احمد رقم ا     |
|                       |       | En                           | قال عزه احدالزين: اسا    |
| سخت                   | جلدها | فديث (۲۱۵)                   | مشرح السدللبغوى رقم ا    |
|                       |       | مدے ہے                       | قال الحقق: هذا           |
| المعرب المعرب         | جلد٣٨ | فديث (۲۳۲۷)                  | مندالامام احمد رقم ال    |
|                       |       | ه صحیح علی شرط الشیخین       | قال شعيب الارنووط: اسناه |
| صفى ٣٣٨               | جلد٢٨ | درث (۲۳۳۰۹)                  | مندالامام احم رقم الح    |
|                       |       | ه مح على شرط الشيخين         | قال شعيب الارنودط: اسناه |
| صفحهااسم              | Mule  | (rmm.0)=c.                   | مندالا مام احمد رقم الح  |
|                       |       | ه صحیح علی شرط الشخین مختفرا | قال شعيب الارثووط: اسناد |

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ایک مرتبہ ابتدا و مخلوق سے کے منت جانے اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک سب کچھ بتا دیا

عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعُتُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنُهُ - يَقُولُ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَقَاماً ، فَاخْبَرَنَا عَنُ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَاهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ ، حَفِظَ ذَالِكَ مَنُ حَفِظَ وَنَسِيَهُ ، مَنْ نَسِيَهُ .

| صحيح البخاري           | رقم الحديث (٣١٩٢)                             | جلد                            | صغروم            |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| مندالامام احد          | رقم الحديث (١٨١٣٠)                            | جلد ١٣٠٢                       | صفح ۱۰۸          |
| قال جزه احد الزين:     | اساده                                         |                                |                  |
| مندالامام احد          | رقم الحديث (١٨٢٢٥)                            | جلد ١٠٠٠                       | صفيها            |
| قال شعيب الارنووط      | حديث محج لغيره ، وهذاا سنادضعيف لجح           | عالة عمر بن ابراهيم بن محمد ال | بعرف بالرولية    |
| عندغيرهاشم بن هاشم-وهو | وابن علية بن الي وقاص-ولم يؤثر تو ثيقة عن غير | برابن حبان، وقال العقيلي       | الايتالى فى صديد |
| مصابح السند            | رقم الحديث (١٩٣٣)                             | جلدم                           | صفحا             |
| مفكاة المصائح          | رقم الحديث (٥٢٩٩)                             | جلد                            | صفح ۱۵۸۸         |
| جامع الاصول            | رقم الحديث (١٩٩٠)                             | جلد                            | m. 1230          |
| تحفة الاشراف           | رقم الحديث (١٠٢٥)                             | جلد۸                           | صفحاس            |

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا میر المونین سیدناعمر فاروق - رضی اللہ عند-بیان فرمارہے تھے:

حضور سیدنا ٹی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- ہم میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے پس حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ابتداء خلق سے لے کراہلِ جنت کے اپنی جنتوں میں داخل ہوئے اور اہلِ نار کے اپنی منازل میں وارد ہوئے تک ہمیں بتادیا ۔ پس جس نے اسے یا در کھنا تھا اس نے یا در کھا اور جس کے مقدر میں اسے بھول جانا تھا وہ اسے بھول گیا۔

#### -\$-

## ایک ہی مجلس میں سیسب کیسے ممکن ہوا؟

اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک ٹبی سے خرق عادت کا ظہور معجزہ کہلاتا ہے۔ ہمارے آقا ومولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی ذات اقدس سرا یا معجزہ ہے اگر حیران ہونا ہوتو ان خوش قسمت افراد پر حیران ہو سے جنہوں نے اسے یا درکھا۔ نبی کریم کی شان مبارک تو وراء ہے۔ آپ کے کشنے۔ اس مجلس میں شریک ہونے والے۔ ہی غلام ایسے ہونگے جو قیامت تو کیا قیامت کے بعد بھی جنتیوں کے جنت جانے تک ہر چیز کو جانے ہیں۔

صاحب سررسول الشعليه وآله وللم حضرت حذيفه بن اليمان - رضى الشعنه - كى زبانى بهى ساعت فرماييخ:

# سیدناحذیفہ بن الیمان-رضی اللہ عنہ-حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تعلیم دیئے سے قیامت تک ہونے والے ہرفتنہ کوجائے ہیں

قَالَ خُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -:

وَاللّٰهِ اِنَّى لَأَعُلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتُنَةٍ هِى كَائِنَةٌ فِيْمَا بَيْنِى وَبَيْنَ السَّاعَةِ ، وَمَا بِى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - اَسَرَّ اِلَىَّ فِى ذَالِكَ شَيْعًا لَمُ يُحَدِّثُهُ غَيْرِى .

| صحيحسلم             | رقم الحديث (۲۸/۱۹۲)          | جلده  | صفحه     |
|---------------------|------------------------------|-------|----------|
| صحيمسلم             | رقم الحديث (۲۲/۲۹)           | جلام  | صفحهم    |
| مندالامام احد       | رقم الحديث (١٨٣٣)            | جلدا  | صفحامه   |
| قال حزه احد الزين:  | اشاده محج                    |       |          |
| مندالامام احمد      | رقم الحديث (۲۳۳۵۲)           | جلدا  | 4mm30    |
| قال عزه احمد الزين: | ايناده تفحيح                 |       |          |
| المعتدرك للحائم     | رقم الحديث (٨٥٠٢)            | جلده  | صفح٢٢٢   |
| قال الحاكم:         | هذاحديث يحيح على شرط الشخيان |       |          |
| مندالا مام احمد     | رقم الحديث (٢٣٢٩١)           | جلد٢٨ | صفح ١٣٢٨ |
| قال شعيب الارتووط:  | اسناده مجمع على شرط الشخين ج |       |          |

سيدنا حذيفه بن اليمان-رضي الله عنه-في ارشادفرمايا:

الله كى قتم إلى من لوگول ميں سے سب سے زيادہ جانئے والا ہوں ہراس فتنے كا جومير سے اور قيامت كے درميان ہوئے والا ہے۔اس علم كى وجہ بجواس كے اور پھٹيس كہ حضور سيدنار سول الله الله الله عليه وآلہ وسلم - في جھے بطور رازوہ كھ بتايا ہے جوكسى اور كونہيں بتايا۔

#### -\$-

الله وحده لاشریک کے "شاهد اعظم" حضور سید العالمین - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - قیامت تک ہونے والے ہرفتنہ سے باخبر ہیں اور اپنے خصوصی صحابہ کرام - رضی الله عنه - کواس کی خبر بھی دیتے ہیں۔ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کو بیہ مرتبہ دینے والا الله ہے۔ الله وحده لاشریک نے جب بیمر تبدا پے حبیب - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کوعنایت فرمایا تو پور سے طور پرعنایت فرمایا اس سلسلہ میں جو کوارش لاحق ہو سکتے تھے ان کا بھی مداوا فرما دیا۔

جوانسان مشاهده کرر ماہواس کیلئے ضروری ہے کہ وہ بیدار ہوا گروہ سویا ہوا ہوتو مشاهدہ کیما؟ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - آرام بھی فرماتے تھے لیکن الله تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے اس حالت میں بھی آپ کے مشاهدہ میں انقطاع نہیں ہوا۔

مندالامام احمد رقم الحديث (۲۳۲۹۲) جلد ۲۳ صفی ۲۳۸ مندالامام احمد استاده می علی شرط الشخین مندالامام احمد رقم الحدیث (۲۳۳۹۳) جلد ۲۳۸ صفی ۲۳۸ مندالامام احمد استاده می علی شرط الشخین مخترز

## حضور سيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كسوت و وقت آپ كى آئل سيرنا توسوجاتى بين ليكن دل انورجاگ رها موتا ہے

عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ الْخُبَرَةُ:

آنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنُهَا - كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - فِى رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلَا فِى غَيْرِهِ إِحْدَى عَشُرَةَ رَكُعَةً ، يُصَلِّى اَرْبَعًا ، فَلَا وَالِهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلَا فِى غَيْرِهِ إِحْدَى عَشُرَةَ رَكُعَةً ، يُصَلِّى اَرْبَعًا ، فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى اَللهِ ا اتّنَامُ قَبُلَ اَنْ تُوثِرَ ؟ قَالَ : يُصَلِّى ثَلَاثًا . قَالَتُ عَائِشَهُ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ا اتّنَامُ قَبُلَ اَنْ تُوثِرَ ؟ قَالَ :

يَاعَائِشَةُ ! إِنَّ عَيْنَيِيٌّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قُلْبِي .

| صفيهم    | جلدا | رقم الحديث (١١٣٤) | صحيح البخاري |
|----------|------|-------------------|--------------|
| صغر۲۹۵   | جلد  | رقم الحديث (١١٠٣) | محج البخاري  |
| صفيها٠١١ | جلد  | رقم الحديث (٢٥٢٩) | صحيح البخاري |
| صغيسه    | جلدا | رقم الحديث (۲۲۸)  | صحيحمسلم     |
| صفح      | جلا  | رقم الحديث (١٩٩٣) | سنن النسائي  |

حضرت الوسلمة بن عبد الرحمٰن فرمات جين كدا:

نہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام الموشین - رضی اللہ عنہا - سے حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی رمضان المبارک میں نماز تہجد کے ہارے میں سوال کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنہا - نے قرمایا:

حضور سیدنارسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نماز تهجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکھت سے ذائد نہیں پڑھتے تھے۔

حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - پہلے چار رکعت - نماز تبجد - ادا فرماتے ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھئے ۔ پھر چار رکعت - صلاۃ التھجد - ادا فرماتے ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھئے ۔ پھر آپ تین رکعت - نماز وتر - ادا فرماتے تھے۔

| صغريم                        | جلدا               | رقم الحديث (١٩٩٧)                               | صحيح سنن النسائي         |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                              |                    | E                                               | تال الالياني:            |
| صفيع ١٠٠٠                    | جلدا               | رقم الحديث (٢٣٩)                                | سنن الترخدي              |
|                              |                    | هذا وديث حسن صحيح                               | قال الترندى:             |
| صفحد                         | . جلدا             | رقم الحديث (١٣٣١)                               | صحيح سنن الي داؤد        |
|                              |                    | والمحاربة                                       | تال الالياني:            |
| صفحاه۲                       | جلدا               | رقم الحديث (٢٣٩)                                | صحيح سنن الترندي         |
|                              |                    | E                                               | تال الالباني             |
| صفي ٢٧                       | جلدا               | رقم الحديث (٢٣٩)                                | الجامع الكبيرللتر ندى    |
|                              |                    | هذا مديث صن                                     | قال دكتور بشارعوا دمعروف |
| مؤسم                         | جلدهم              | رقم الحديث (۲۲۰۷۳)                              | مندالاهام احد            |
|                              |                    | اسناده سيح على شرط الشيخيين                     | قال شعيب الارنووط:       |
| صفيحه ٥٠٠                    | جارهم              | رقم الحديث (٢٧٩٧١)                              | مندالا مام احمد          |
| وبقية رجاله ثقات رجال المخين | ن الطباع من رجاله، | اسناده سيح على شرط مسلم ،اسحاق بن عيسى :وهوا بر | قال شعيب الارنووط:       |
| rapje                        | Mule               | رقم الحديث (١٣٧٣)                               | مندالامام احد            |
|                              |                    | اسناده سيح على شرطاليخين                        | قال شعيب الارنووط:       |

سيده عائشه صديقة - رضى الله عنها - بيان فرماتي مين:

میں نے حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سے بوچھا: کیا آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اس پر حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر مایا:

اے عائشہ!میری آ نکھ سوجاتی ہے اور میر اول نہیں سوتا۔

-\$-

انسان جب سوتا ہے اسے کسی چیز کی خرنہیں رہتی کیکن حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سوتے ضرور بیل کیکن سونے میں بھی باخبر بیل ۔ آپ کا دل انور جاگ رہا ہوتا ہے اور جس ذات اقدس - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کا دل انور جمیشہ جاگار ہے ان کی شان دھا دت اور ان کے علم وعرفان کا عالم کیا ہوگا۔

-\$-

منج این حبان رقم الحدیث (۱۳۳۰) جلد ۲ صفحه المراهم الماره منج علی شرطهما الماره و الماره المراهم المرا

# ایک مقام پر کھڑے ہوکر حضور سیدنا نبی کریم - صلی الشعلیہ وآلہ وسلم - نے ہرچیز کامشاہد ہفر مایاحتی کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھا

عَنُ عَائِشَةَ - رَضِى اللّهُ عَنُهَا - قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَارَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّواحَتَّى يُفُرِّجَ عَنْكُمْ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

رَايُتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمُ ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ اَنُ آخُدَ قِطُفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ ، وَلَقَدْ رَايُتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُرْتُ .

|      | صفحة١٣٠ | جلد  | رقم الحديث (۱۳۲۸)   | سنن النسائي            |
|------|---------|------|---------------------|------------------------|
| طويل | صفحااس  | جلدا | رقم الحديث (١٢١٢)   | صحيح البخاري           |
| طويل | صفحه۵   | جلدا | رقم الحديث (١٩٠١/٣) | مجيمهم                 |
|      | صفحہ ۱۱ | جلدا | رقم الحديث (١٢٧٣)   | سنن ابن ماجه           |
|      |         |      | الحديث شفق عليه     | : डी क्रिट्ट हैं के हर |

سيده عا تشصد يقدام المؤمنين-رضى الله عنها- فرمايا: حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشاد فرمايا:

بیشک سورج اور چا نداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ان دونوں کوگر ہمی نہ کسی کی موت سے لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات سے پس جبتم اس گر ہمی کو دیکھوٹو ٹماز ادا کرویہاں تک کہتم سے گر ہمی دور کر دیا جائے اور حضور سیدنار سول اللہ اصلی اللہ علیہ وہ کہ ایسلم ۔ نے ارشاد فرمایا:

میں نے اپنے اس مقام میں ہراس چیز کود کھ لیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم نے مجھے دیکھا جب میں آگے بڑھا تو میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گچھا پکڑلوں اور جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچیے ہٹا تو میں نے جہنم کودیکھا کہ اس کا بعض بعض کو کھائے جارہا ہے۔

|                    |                             | - 22 - |          |
|--------------------|-----------------------------|--------|----------|
| صحيح سنن النسائي   | رقم الحديث (١٣٤١)           | جلدا   | صفحاكم   |
| تال الالباني       | صحيح طويل                   |        |          |
| صحيح سنن ابن ماجبه | رقم الحديث (١٠٥١)           | جلدا   | صفح ۱۳۷۸ |
| قال الالياني:      | E                           |        |          |
| تخفة الاشراف       | رقم الحديث (١٢٢٩٢)          | جلدا   | 10130    |
| محجح الن فريمة     | رقم الحديث(١٣٨٠)            | جلد    | صفحها    |
| صحيح ابن خريمة     | رقم الحديث (١٣٤٩)           | جلد    | صفح      |
| صحح ابن خرسمة      | رقم الحديث (١٣٨٧)           | جلد    | صفحه     |
| محج ابن خريمة      | رقم الحديث (١٣٩٨)           | حلد    | صفحه۳۲۸  |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (۲۸۳۲)           | حلاك   | 1 meso   |
| منجح ابن حبان      | رقم الحديث (۲۸۳۵)           | جلدے   | صفح۸۸    |
| قال شعيب الارتووط: | اسناده صحيح على شرط الشخفين |        |          |
| شرح السنة للبغوى   | رقم الحديث (١١٣٢)           | جلد    | Marsin   |
| قال البغوى:        | هذاحديث متفق على صحته       |        |          |
| شرح السنة البغوي   | رقم الحديث (١١٣٣)           | جلدم   | صفحه ۵   |
| قال البغوى:        | هذا حديث منفق على صحة       |        |          |
|                    |                             |        |          |

اس مقام میں کیا خصوصیت تھی اسے اللہ اور اس کا رسول بہتر جائے ہیں حضور سیدنارسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے بیرالفاظ مبارکہ

رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُم،

میں نے اپنے اس مقام میں ہراس چیز کامشاہدہ کرلیا جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ بیمشاهدہ کچھ خصوصیات رکھتا ہے جس ذات اقدس کی نگا ہوں کے سامنے ہر چیز ہواگر وہ بھی ایسافر مادے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اللہ اور اسکے رسول - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی حکمتوں سے ہرایک کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔ الله تعالى نے حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کیلئے زمین کوسکیٹر دیا تو آپ نے زمین کوسکیٹر دیا تو آپ نے زمین کے مشارق ومغارب کودیکھا حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کودونوں خزانے سرخ وسفید - سونا جاندی - عطا کئے گئے بیامت قحط سالی کے سبب حلاک نہیں ہوگی سیالی کے سبب حلاک نہیں ہوگی میامت بیرونی وشمنوں کے سبب مکمل حلاک نہیں ہوگی

عَنُ ثَوبَانَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْآرُضَ – اَوُ قَالَ : إِنَّ رَبِّى زَوَى لِى الْآرُضَ – فَرَايُتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ مُلُكَ أُمَّتِى سَيَبُلُغُ مَا زُوِى لِى مِنْهَا ، وَأُعُطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْآحُمَ وَالْآبُيضَ ، وَإِنَّى مُسَأَلُتُ رَبِّى لِأُمَّتِى اَنُ لَا يُهُلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا يُسَلِّطُ الْآحُمَ وَالْآبُيضَ ، وَإِنَّى سَأَلُتُ رَبِّى لِأُمَّتِى اَنُ لَا يُهُلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى انْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيعَ بَيُضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّى قَالَ لِى :

يَامُحَمَّدُ ! إِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ ، وَلاَ أَهْ لِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلاَ أُهُ لِكُهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَسَ لِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى ٱنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ

اَقُطَارِهَا - اَوُ قَالَ: بِالقُطارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا ، وَحَتَّى يَكُونَ بَعُضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا ، وَحَتَّى يَكُونَ بَعُضُهُمْ يَهُلِكُ بَعْضًا ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى الْاَئِمَّةُ الْمُضِلِّيْنَ ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمُ يُرُفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى اللَّوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ بِالْمُشُوكِيْنَ ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى الْاَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمِّتِى كَذَّابُونَ بِاللَّهُ مِنْ أُمَّتِى اللَّوْقَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمِّتِى كَذَّابُونَ بِاللَّهُ مِنْ خَالَهُ النَّيِيِيْنَ ، لاَ نَبِى بَعْدِى ، وَلاَ تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمِّتِى عَلَى الْحَقِّ ، ظَاهِرِيْنَ ، لاَ يَضُوهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى اَمُو اللَّهِ .

| صحيح سنن ابوداؤد واللفظ له | رقم الحديث (۲۵۲)                            | جلد              | صفحه                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| قال الالباني               | E                                           |                  |                                  |
| صحيح مسلم مخضرا            | رقم الحديث (٢٨٨٩)                           | جلدم             | صفحه۲۲۱۵                         |
| صحيح مسلم مخضرا            | رقم الحديث (۲۵۸)                            | جلدم             | صفحه                             |
| مجح ابن حبان               | رقم الحديث (١٤١٢)                           | جلدها            | صغیه۱۰                           |
| قال شعيب الاركو وط         | اسناده صح على شرط سلم ، رجاله ثقات رجال الم | ن غيراني اساء-وه | وعز دبن مرثد الرجي-فنن رجال مسلم |
| صحح ابن حبان               | رقم الحديث (۲۳۸)                            | جلدا             | ٢٢٠٠٠                            |
| قال شعيب الارؤوط           | اسناده صحيح على شرط مسلم                    |                  |                                  |
| صحيح ابن حبان              | رقم الحديث (٢٧٤٩)                           | جلده             | صفحه                             |
| قال الالباني               | ego.                                        |                  |                                  |
| مح ابن حبان                | رقم الحديث (١٩٣٧)                           | جلد•١            | 1973°                            |
| قال الالباني               | and the second                              |                  |                                  |
| المتدرك للحاكم             | رقم الحديث (١٨٥٠)                           | جلدم             | صفحا                             |
| قال الحاكم                 | هذا حديث مح على شرط الشيخين ولم يخرجاه      |                  |                                  |
| سنن ابن ملجه               | رقم الحديث (٣٩٥٢)                           | جلدم             | ٣٩٨غ٥                            |
| قال محمود محمود            | الحديث                                      |                  |                                  |
| سنن ابن ملجه               | رقم الحديث (٣٩٥٢)                           | جلده             | مغرعه                            |
| قال شعيب الارؤوط           | مديث مح                                     |                  |                                  |
| مندالامام احد              | رقم الحديث (۲۲۲۹۳)                          | جلدا             | صغرمهم                           |
| قال عزة احمد الزين         | اشاده سيحج                                  |                  |                                  |
| مندالامام احمد             | رقم الحديث (٢٢٣٩٥)                          | جلدك             | صغد                              |
| قال شعيب الارؤوط           | ا نناده صحح على شرط سلم                     |                  |                                  |

سیدنا توبان -رشی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله- صلی الله علیه وآله و الله علیه وآله و الله علیہ وآله و الله علیہ وآله و الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله و

بِ شک اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کوسکیرہ دیایا فرمایا: بے شک میرے رب تعالی نے میرے لئے زمین کوسکیرہ دیا تو میں نے زمین کے تمام مشارق اور تمام مغارب کودیکھا اور میری امت کا ملک وہاں تک پنچے گا جہاں تک میرے لئے زمین کوسکیڑ دیا گیا۔ اور جھے دوفرزانے سرخ وسفید - سونا اور چاندی - عطا کے گئے ۔ اور میں نے اپنے رب تعالی سے دعا ما تکی کہ وہ میری امت کو ہلاک نہ کرے چیل جانے والے قط سے اور ان پر ان کے علاوہ کوئی دوسراڈ من مسلط نہ فرمائے جوان کی شان وفوک کو میری جوان کی شان وفوک کے دارش کردے تو میرے رب تعالی نے ارشاد فرمایا:

اے محراجب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تواسے ردنییں کیا جاسکتا میں ان کو - تیری امت کو - عام قط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر ان کے علاوہ کوئی دشن مسلط نہیں کروں گا جوان کی شان وشوکت کوشتم کردے۔ اگر چہوہ دشمن دنیا کے تمام اطراف سے جمع ہوجا کیں حتی کہ بیٹ خود ایک دوسرے کو قیدی بنا کیں گے۔

| صفحه ۳۰ | جلدا |       | رقم الحديث (۲۲۳۵۱)      | مندالامام احم         |
|---------|------|-------|-------------------------|-----------------------|
|         | •    |       | اسناده مح مخضرا         | قال عزة الحرالة ين    |
| صفحهاا  | جلدك |       | رقم الحديث (۲۲۳۵۲)      | مندالامام اجد         |
|         |      | مخضرا | اسناده صحيح على شرطمسلم | قال شعيب الارؤوط      |
| صفيهم   | جلدا |       | رقم الحديث (٢١٢١)       | محسنن الترندي         |
|         |      |       | محج مخقرا               | كال الالياني          |
| صفح ١٣٧ | جلده |       | رقم الحديث (٢٣١٧)       | الجامع الكبيرللتر فدى |
|         |      |       | مديث محقرا              | قال شعيب الارؤوط      |
| صفحاهم  | جلدك |       | رقم الحديث (۲۹۱۵)       | الحج الروائد          |
| صفح۸۵۵  | چلدھ |       | رقم الحديث (١٨٢٥)       | عكاة الماع            |

اور جھے اپی امت پر گمراہ کرنے والے آئم۔ حکمرانوں – کا ڈر ہے، اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی۔ اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ میری امت کے چند قبائل مشرکوں سے جاملیں گے اور حتی کہ میری امت کے چند قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ اور میری امت میں میں تمیں کذاب – بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے – ہوں گے۔ کی عبادت کریں گے۔ اور میری امت میں تمیں کذاب – بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے – ہوں گے۔ ان میں سے ہرایک گمان کرے گا کہ وہ نی ہے حالانکہ میں خاتم النہین – سب سے آخری نی ہے۔ ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نی نہیں ہے۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ جو ان کی مخالفت کرے گا نہیں ضرر نہ دے سے گا حتی کہ اللہ کا فیصلہ آجائے۔ قیامت قائم ہوجائے۔

-\$-

وَالْاَرْضَ فَرَشِّنَاهَا فَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ .

اورزين كونهم في بچهايا بي بس عم بهت اچھ بچهافي والے بيں۔

اس پھیلی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کیلئے جمع بھی فرمادیا ہے اور آپ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی نگاہ پاک سے اس کا کوئی بھی گوشہ پوشیدہ نہیں۔

فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا.

حضور - صلى الله عليه وآله وسلم - نه اس مشرق ومغرب كامشام و بهى فرمايا يعنى كل زمين كامشاهد وفرمايا -

فَرَأَيْتُ مَشُرِقَهَا وَمَعْرِبَهَا.

میں نے اس کے مشرق ومغرب کود مکولیا ہے جہیں فرمایا بلک فرمایا:

فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا.

میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کا مشاهدہ کرلیا۔ ہرون کے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ کو دیکھے لیا جو ٹبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم - اس باریک بیٹی کا خیال رکھے اس کے مشاهدہ کا عالم کیا ہوگا۔

اس صدیث پاک میں قیامت تک آنے والے مشارق ومغارب کا مشاهد ہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔ یعنی اے میری امت! جب میں نے زمین کا مشاهد ہ کیا تو فقط ایک لمحہ کیلئے مشاهد ہ نہیں کیا قیامت تک آنے والا ہرون اور آئے والی ہررات میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس صدیث پاک میں الارض سے زمین ہی نہیں بلکہ زمین کے باسی بھی مراد ہوسکتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالی نے میرے لیئے زمین کوسمیٹ دیا ہے پس میں نے اس زمین میں بسنے والی ہرقوم کے مشرق، عروج اور مغرب ، زوال کو دیکھ لیا ہے کسی بھی قوم کا عروج و زوال میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔

# ا پنی حیات ظاہری میں



57

## ورقه بن نوفل کی جنت کامشاهده

عَنُ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لاَ تَسُبُّوا وَرَقَةَ فَانِيْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً اَوُ جَنَّيْنِ .

### ترجمة الحديث:

سیدہ عائشہ صدیقہ ام الموثنین - رضی اللہ عنہا - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

ورقہ کو گالی نہ دو کیونکہ میں نے اسکی ایک جنت کا مشاهدہ کیا ہے یا میں نے اس کی دوجنتوں کودیکھاہے۔

-\$-

## حضورسيدنا ني كريم -صلى الله عليه وآله وسلم-عارحرا كي خلوتوں ميں معبود حقيق الله تعالیٰ كی

| صغهه۵۰ | جلد  | رقم الحديث (۲۲۲۵)                                    | المعدرك للحائم |
|--------|------|------------------------------------------------------|----------------|
|        |      | هذا حديث محيح على شرط الشخين ولم يخر جاه             | 46100          |
| اع الم | جلدم | رقم الحديث (۱۱۲۱)                                    | المعدرك للحائم |
|        | 10)  | عد احدیث مجمع علی شرط <sup>اشی</sup> نین ولم یخر جاه | 541015         |

عبادت میں مصروف منے کہ آپ کے پاس حق آگیا، جریل علیہ الصلوۃ والسلام وی اللی لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -اس وی کولے کر گھر آئے اور فرمایا:

زَمِّلُوْنِيُ ، زَمِّلُوْنِيُ .

عَ يُر فَادرد عدون عَلَى يُر فَادرد عدو-

افاقہ کے بعد حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ام الموثین حضرت خدیجۃ الکبریٰ - رضی اللہ عنہا - سے تمام ماجرابیان فرمایا ۔

حضرت خد يجة الكبرى-رضى الله عنها-في جوابافرمايا:

كَلَّا وَاللَّهِ مَايُخُزِيُكَ اللَّهُ اَبَداً إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ المَعُدُومُ وَتَقْرِىء الطَّيْف وَتُعِينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْحَقِّ .

الله کی فتم الله تعالی بھی بھی آپ کو رسوانہیں فرمائے گا۔ آپ کا تو شیوہ صلہ رحی ہے، ناداروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، جن کے پاس چھ نہ ہوآ پ اپنے ہاتھ سے کما کران کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں اور جن پرحق کی خاطر مصائب آئیں آپ ان کی اعاضت ودھیری کرتے ہیں۔

حفزت خدیجة الکبری - رضی الله عنها - آپ - صلی الله علیه وآله وسلم - کی سیرت طیبه کا سیج نقشه پیش کرنے کے بعد آپ کوورقه بن نوفل کے پاس لے گئیں۔

ورقد موصوف حضرت خدیج - رضی الله عنها - کے پچا زاد بھائی تھے اور زمانیہ جاهلیت میں فسرانیت اختیار کر چکے تھے اس وقت میہ بہت بوڑھ ہوچکے تھے اور ان کی بینائی زائل ہوچکی تھی ۔
حضرت خدیجة الکبری - رضی الله عنها - نے ان سے کہا حضور - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کی بات سنیے ۔ حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - نے تمام سرگزشت بیان فرمادی اس پرانہوں نے جواب دیا:

هَــَذَا الـَّـَامُوُسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسى يَالَيْتَنِيُ فِيها جَزِعاً يَالَيْتَنِي اَكُوْنُ حَيَّا اِذْ يُخُرِجِكَ قَوْمُكَ .

بیدہ وی لانے والا مقدس فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا۔اےکاش میں جوان ہوتاء اےکاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کومکہ سے تکال دے گی۔

حضور-صلى الله عليدوآ لهوسلم-فيان سے بوچها:

كياده مجھے كمه سے تكال ديں كے؟ اس پرانهوں نے جواب ديا:

ہاں وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ کیونکہ جو آپ لے کر آئے ہیں ایسا جو بھی لایا ہے اس سے دشمنی روار کھی گئی۔ اگر میں وہ دن پاؤں تو آپ کی بھر پور مدد کرونگا۔ اس واقعہ کے تھوڑی دیر بعد ہی ورقہ کا انتقال ہوگیا۔

اسى ورقد بن نوفل كے بارے من عي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - فرمايا: لا تَسُبُّوا وَرُقَةَ فِإنِّى رَايُتُ لَه ، جَنَّةً .

ورقد کوگالی شدویس نے اس کی جنت کا مشاهد و کرلیا ہے۔

ورقہ بن نوفل نے حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے اعلان نبوت کا زمانہ نہیں پایا بلکہ اس سے پہلے ہی ان کا انقال ہوگیا ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی جارہی ہے بلکہ ان کی جنت کو دیکھا جارہا ہے ان میں یہی خوبی تھی کہ انہوں نے حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کواچھے لفظوں سے یا دکیا اور آپ کے بارے میں بہتر گمان کیا -

اے نی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے فلام اور آپ کے امتی! اگر تو بھی ایٹ آقا ومولی اسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو بیا و کر لے ، ان کی تعریف و تو صیف سے اپنی زبان معطر کر لے ، ان کی محبت و چاہت سے اپنا سینہ منور کر لے تو سن لے حضور سیدنا ٹی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تجھ پر بھی

ضرور کرم کریں گے۔

اگرآپ نے ورقہ کی جنت کودیکھا ہے تو تو بھی محروم نہیں ہوگا۔ بلکہ حضور سیرنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تیری جنت کو ہار ہار محبت سے دیکھتے ہیں ۔ تمام اہل جنت کے نام مع ان کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام جانتے ہیں۔

60

-\$-

## موى عليه الصلاة والسلام كوقير مين صلاة - نماز - پر هي موت و يكهنا

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ - رَضِى اللهُ عَنْهَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

أَتُيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي قَبْرِهِ.

| صفحة   | جلدوا | رقم الحديث (١٢٥٠٣)          | مندالامام احمد     |
|--------|-------|-----------------------------|--------------------|
|        |       | اسناده صحيح على شرط سلم     | قال شعيب الارثووط: |
| صفحهم  | جلدوا | رقم الحديث(١٢٢١٠)           | مندالامام احمد     |
|        |       | اسناده محيح على شرط الشيخين | قال شعيب الارثووط: |
| صفحه   | جلدا٢ | رقم الحديث (١٢٥٩٣)          | مندالامام احمد     |
|        |       | اسنا ده مح على شرط مسلم     | قال شعيب الارثووط: |
| صفح    | جلدم  | رقم الحديث (٢٣٧٥)           | - Jungo            |
| المقيم | جلدم  | رقم الحديث (٢٣٧٥)           | هجي مسلم           |
| صفح    | جلدا  | رقم الحديث (٣٩)             | صحيح ابن حبان      |
| -      |       | اساده صحیح علی شرط البخاری  | قال شعب الارنووط:  |
| صفحه   | جلدا  | رقم الحديث (٥٠)             | صحيح ابن حبان      |
|        |       | اسنا ده صحیح علی شرط مسلم   | تال شعيب الارثودط: |

حضرت انس بن ما لك-رضى الله عنه- سروايت م كه حضور رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم - في ارشاد فرمايا:

جس رات مجھے سیر کروائی گئی-معراج کی رات- میں موٹیٰ علیہ الصلاق والسلام کے ہاں آیا کثیب احرکے پاس وہ اپنی قبر میں کھڑے صلاق - نماز - ادافر مارہے تھے۔

- ☆-حضور سيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كي نگاه پاك كا كمال و يكھئے:

| صفحه      | جلدم | رقم الحديث (١٣٨١) | مصاحح السند            |
|-----------|------|-------------------|------------------------|
| مغدم      | جلدا | رقم الحديث (٢٩)   | صحيح ابن حبان          |
|           |      | E                 | تال الالباني:          |
| 14130     | جلدا | رقم الحديث (٥٠)   | محجح ابن حبان          |
|           |      | E                 | تال الالباني:          |
| صفحالاع   | جلده | رقم الحديث (٢٩٢٧) | سلسلة الاحاديث المحيجة |
| صفحه ۱۳۰۰ | جلدا | رقم الحديث (١٢٣٠) | صحيحسنن النساكى        |
|           |      | E                 | قال الالياني:          |
| صفحاسم    | جلدا | رقم الحديث (١٩٣١) | صحيحسنن النسائى        |
|           |      | E                 | قال الالباني:          |
| صفحاسه    | جلدا | رقم الحديث (١٩٣٢) | صحيح سنن النساكي       |
|           |      | E                 | قال الالياني:          |
| صفحاسه    | جلدا | رقم الحديث (١٩٣٣) | صحيحسنن النساكي        |
|           |      | E                 | تال الالباني:          |
| صغحاسه    | جلدا | رقم الحديث (١٩٣٣) | صحيحسنن النسائي        |
|           |      | E                 | تال الالياني:          |
| صفحاسم    | جلدا | رقم الحديث (١٩٣٥) | صحيحسنن النسائى        |
|           |      | E                 | تال الالباني:          |
| صفحاسه    | جلدا | رقم الحديث (١٩٣٩) | صحيحسنن النسائي        |
|           |      | Ego               | قال الالباني:          |

حضرت موی علیہ الصلاق والسلام-اپنے مزار کے اندر ہیں آپ ان کی جملہ کیفیات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔وہ صلاق - ٹماز-پڑھ رہے ہیں اس کا بھی مشاہدہ اوروہ حالت قیام میں ہیں اس کا بھی مشاہدہ ہے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاق والسلام اپنے اپنے مزار مقد سہ میں زندہ بیں اور جب چا بیں صلوات - نمازیں - بھی اوافر ماتے ہیں اور اسی حدیث پاک سے بیہ بات بھی یہاں عیاں ہوتی ہے کہ بزرگانِ وین کے مزارات پر جانا خود حضور سیدنا نبی کریم - صلی الشعلیہ وآلہ وسلم - کی سنت مبارکہ ہے۔

قبر میں کھڑ ہے ہوئے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن حضور سیرنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

موسیٰ –علیہالصلاۃ والسلام – اپنی قبر میں کھڑ ہے ٹماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قبر ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کی قبر بند پنچرہ ہوتی ہے لیکن انہیاء کرام علیھم الصلوٰۃ والسلام اورائے طفیل خصوصی اطاعت گڑاران کے مزارات جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ اور تا حدثگاہ کشادہ ہوتے ہیں۔ حضور سیرنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے میدان بدر میں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: بیفلال کے مرنے کی جگہ ہے، بیفلال کے مرنے کی جگہ ہے اللہ کی شم! ان مرنے والول میں سے بیفلال کے مرنے کی جگہ ہے اللہ کی شم ! ان مرنے والول میں سے ایک بھی آپ کے اشارہ کی جگہ سے ادھرادھرنہ ہوا

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَرَدَ بَدُرًا ، أَوْمَا فِيهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَرَدَ بَدُرًا ، أَوْمَا فِيهَا إِلَى الْأَرْض ، فَقَالَ :

هَـذَا مَصُرَعُ فُلَانٍ ، وَهَـذَا مَصُرَعُ فُلَانٍ . فَوَاللَّهِ مَـا أَمَاطُ وَاحِدُ مِنْهُمْ عَنْ مَصْرَعِهِ .

صحح ابن حبان رقم الحديث (۱۳۹۸) جلد ۱۳ صفح ۱۳ مستان مستور الما المادي وط المناده مستور المسلم مستور المناده وط المناده وط المناد المناد المناد المناد المناد والمناد المناد والمناد وا

سيدناانس بن مالك-رضى الله عنه- سے مروى ہے كه:

حضور سیدنار سول الله الله علیه وآله وسلم - جب - غزوه بدر میں شرکت کیلئے - بدر آ تشریف لے گئے تو آپ نے اس میں زمین کی طرف اشاره فرمایا اور ارشاد فرمایا:

بیفلاں کے مرنے کی جگہ ہے، بیفلاں کے مرنے کی جگہ ہے تو اللہ کی شم!ان میں سے ایک مجی اپنے مرنے کی جگہ سے ادھرادھر نہ ہو۔

-\$-

## جنت میں مسلمان ہی داخل ہوگا کا فرومنا فق جنت نہیں جاسکیں گے

عَنُ آبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

شَهِ أُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – خَيْبَرَ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ يَدَّعِى الْإِسُلَامَ :

هَـذَا مِنُ آهُـلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَـدِيُدًا فَاصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ ، فَقِيْلَ : يَارَسُولَ اللَّهِ! الَّذِي قُلْتَ النَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ ، فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدُ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَالِكَ إِذُ قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسُبِرُ عَلَى قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسُبِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِذَالِكَ فَقَالَ : الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِذَالِكَ فَقَالَ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشُهَدُ اَنِّي عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

سيدنا ابو ہر رہ - رضى الله عنه- في مايا:

ہم حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے تو حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ایک آوی کے بارے میں فرمایا جو اسلام کا دعوی کرتا تھا کہ یہ اھل نار - جہنمیوں - میں سے ہے۔ پس جب جنگ کا وقت آیا تو اس آوی نے بہت شدت کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تو اسے زخم آگیا۔ عرض کی گئی:

یارسول اللہ! آپ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اهلِ نار میں سے ہاس نے تو بہت شدت کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے اور وہ - جہاد کرتے ہوئے - مرگیا ہے ۔ تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

وہ جہنم میں گیا ہے۔راوی کا بیان ہے کہ قریب تھا کہ پچھلوگ وسوسوں میں مبتلا ہوجاتے۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ کہا گیا وہ - ابھی - مرانہیں لیکن اسے سخت زخم آیا ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو وہ زخم پر صبر نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کرلی ۔ اس بات کی حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کوخبر دی گئی تو آپ نے فرمایا:

اَللَّهُ اَكْبَرُ ، اَشُهَدُ اَنِّي عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، السَّب عيرُ اج اور مِن ويتا

| صفح و ۱۲۷ | جلد    | رقم الحديث (٢٠٠٣)            | صحيح البخاري      |
|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| P044.300  | Pale   | رقم الحديث (٢٠٢٢)            | منجح البخاري      |
| صفحه      | ولدا   | رقم الحديث (۱۱۱/۱۷۸)         | صحيمسلم           |
| صفح ۸ ک۳  | جلد• ا | رقم الحديث (١٩٥٩)            | אויט ביוט         |
|           |        | مديث کي                      | قال شعيب الارنووط |
| صفحه ۲۸۷  | Yule   | رقم الحديث (١٥١٩)            | صحيح ابن حبان     |
|           |        | ، پخچی                       | تال الالياني      |
| صفحهم     | جلد١٣  | رقم الحديث (٨٠٩٠)            | مندالامام احمد    |
|           |        | اسناده هجيح على شرط الشيخيين | قال شعيب الارؤوط  |

68

موں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تھم ارشاد فر مایا کہ لوگوں کوندادیں – لوگوں میں اعلان کریں – کہ جنت میں صرف مسلمان جان ہی جائے گی اور بے شک اللہ تعالی – بھی بھی – اس دین کورجل فاجر کے ذریعے تقویت پہنچا تا ہے۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے خواب میں مختلف فتم کے عذاب مشاہدہ کیے اور جنت میں اپنے مقام کا بھی مشاہدہ فرمایا

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنُدُبِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِلاَصْحَابِهِ:
هَلُ رَاى اَحَدٌ مِّنُكُمُ مِنْ رُوِيًا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَآءَ الله اَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ

قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ:

إِنَّهُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَفَانِى وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِى : انْطَلِقُ ، وَإِذَا هُوَ يَهُوِىُ مَعُهُمَا ، وَإِنَّا اَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُّضُطَجِعٍ ، وَإِذَا اخَرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِصَخُورَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهُوِىُ مِعَهُمَا ، وَإِنَّا اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُّضَطَجِعٍ ، وَإِذَا اخَرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِصَخُورَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهُوى بِالصَّخُرَةِ لِرَاسِهِ فَيَثَلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهُدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتُبُعُ الْحَجَرَ فَيَاخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ الصَّخُرةِ لِرَاسِهِ فَيَثَلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهُدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتُبُعُ الْحَجَرَ فَيَاخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ مَرَّةَ الْاولِلَى قَالَ: قَالاَ لِي عَلَيْهِ مِنْكُمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفُعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ مَرَّةَ الْالُولِى قَالَ: قَالاَ لِي : النُطَلِقُ انْطَلِقُ ، قَالَ : قَالا لِي : النُطَلِقُ انْطَلِقُ ، قَالَ اخْرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخَرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُّوبٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخَرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُّوبٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخَرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُّوبٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخْرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُّوبٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخْرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُّوبٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخْرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخْرُ قَآئِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخْرُ قَآئِمُ عَلَيْهِ بِكُلُوبُ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا اخْرُ قَائِمُ عَلَيْهِ بِكُلُوبُ مِنْ الْعَلَقُ الْعُلِيْلُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلْقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعِلْقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَقُ الْعَلَيْدُ اللّهُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَمُ الْعَلَا

هُوَ يَاتِى اَحَدَ شِقَى وَجُهِم فَيُشَرُشِرُ شِدْقَهُ اللَى قَفَاهُ ، وَمَنْجِرَهُ اللَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ اللَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ اللَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ اللَى قَفَاهُ وَرَجَاءٍ : فَيَشُقُ - قَالَ : ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اللَى الْجَانِبِ الْآخِرِ ، فَفَا يَفُرُ خُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُّ فَيَفُعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاوللي ، قَالَ : ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفُعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاوللي ، قَالَ :

قُلُتُ : سُبُحَانَ اللهِ امَا هلدَانِ ؟ قَالَ : قَالاَ لِي : انْطَلِقُ انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُنَا ، فَاتَكُننَا عَلَى مِثْلِ الْتَنُورِ - قَالَ : وَاحْسِبُ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ - : فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَاصُواتُ ، قَالَ : فَاطَّلَعُنا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَآءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَاتِيهِمُ لَهَبٌ مِنُ اسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا فَيهِ ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَآءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَاتِيهِمُ لَهَبٌ مِنُ اسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا اللهَ مُ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْ ا . قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :

مَا هُؤُلَاءِ ؟ قَالَ : قَالَا لِى : انْطَلِقُ انْطَلِقُ ، فَانُطَلَقُنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهُرٍ - حَسِبْتُ انَّهُ كَانَ يَقُولُ - آخُمَرَ مِثْلَ الدَّمِ ، وَإِذَا فِى النَّهُرِ رَجُل سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهُ رِ رَجُل سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهُ رِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَاتُى ذَلِكَ النَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَاتُى ذَلِكَ النَّا فِي لَقِمُهُ حَجَرًا فَيَنُطَلِقُ يَسْبَحُ يَاتُهُ فَلُو كُلُو فَاهُ فَيُلُقِمُهُ حَجَرًا فَيَنُطَلِقُ يَسْبَحُ أَنَّهُ وَلِي اللّهِ كُلّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَ لَهُ فَاهُ فَالْقَمَهُ حَجَرًا ، قَالَ :

قُلُتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ ؟ قَالَ: قَالَا لِى : الْعَلِقُ الْعَلِقُ ، قَالَ: فَالْطَلَقُنَا ، فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلًا مَرُآةً ، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُهَا عَلَى رَجُلًا مَرُآةً ، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ: قُلُتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ قَالَ: قَالَا لِى : انْطَلِقُ انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُنَا فَاتَيْنَ عَلَى وَوُلَهَا ، قَالَ : قَالَا لِي : انْطَلِقُ انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُنَا فَاتَيْنَ عَلَى وَوُلَهَا ، قَالَ : قَالَا لِي : قَالَا لِي : الْطَلِقُ الْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُنَا فَاتَيْنَ عَلَى وَوُلَهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَوُلَهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى السَّمَآءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اكْثَو وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمُ طُولًا فِي السَّمَآءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اكْثُو وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمُ قَلْ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :

مَا هَذَا ؟ مَا هَؤُلَاءِ ؟ قَالَا لِي : انْطَلِقُ انْطَلِقُ ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا فَٱنْتَهَيْنَا إلى

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَّلَمَ -:

رُوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ ، لَّمُ اَرَ رُوْضَةً قَطُّ اَعُظَمَ مِنْهَا وَلاَ اَحْسَنَ ، قَالَ : قَالاً لِيُ : ارُقَ فِيهَا ، قَالَ : فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إلى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَّلَبِنِ فِضَّةٍ ، فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاللَّ فَاللَّهُ مَنْ خُلُقِهِمُ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ فَاسْتَ فُتَحْنَا فَفُرِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا فِيها رِجَالٌ شَطُرٌ مِنْ خُلُقِهِمُ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَآءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُمُ : إِذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذٰلِكَ النَّهَرِقَالَ : وَإِذَا نَهُرُ مُعْتَرِضٌ يَجُرِى كَانَّ مَآءَ هُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ وَإِذَا نَهُرُ اللَّهُ وَ عَنْهُمُ ، فَصَارُو فِي الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ وَجَعُوا اللَّهُ وَعَوْا الْمُحْضُ فِي الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْهِ ، ثُمَّ وَجَعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَنْهُ مُ ، فَصَارُو فِي الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوا الْوَلَا :

قَالاً لِي : هَلِهِ جَنَّةُ عَدُن وَّهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَ : فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌمِثُلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَآءِ ، قَالَ : قَالاً لِي : هلذَاكَ مَنْزِلُكُ ؟ قَالَ : قُلُتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيُكُمَا ذَرَانِي فَادُخُلَهُ ، قَالاً : أَمَّا اللَّنَ فَلاَ ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي قَدُ رَأَيْتُ مُنَّذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالَ : قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أمَّا الرَّجُلُ الْآوَّلُ الَّذِي اتَّيْتَ عَلَيْهِ يُعْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَانُحُذُ الْقُرْآنَ فَيَرُفِضُهُ ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اتَّيُتَ عَلَيْهِ ، يُشَرُشَرُ شِدْقُهُ إلى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرُهُ إلى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إلى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَعُدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْدِبُ الْكَذْبَةَ تَبُلُغُ الْافَاقَ ، وَآمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَآءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِي مِثْل بِنَآءِ التُّنُّورِ ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي آتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ اكِلُ الرِّبَا ، وَامَّا الرَّجُلُ الْكُرِيَّهُ الْمَرُآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويُلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَاَمَّا الُولُدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَولُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطُوةِ ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! وَاولادُ الْمُشُوكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى وَاوُلَادُ الْمُشْوِكِيُنَ ، وَامَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطُرًا مِّنْهُمْ حَسَنًا وَّشَطُرًا مِّنْهُمُ قَبِيتًا ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّنًا ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمُ .

### ترجمة الحديث:

سیدناسمره بن جندب-رضی الله عنه-نے فرمایا:

حضور سيدنار سول الله على الله عليه وآله وسلم- اكثر البية صحابكرام سيفر ما ياكرتے تھے: كياتم ميں سيكسى نے كوئى خواب ديكھا؟ تو-جس نے خواب ديكھا ہوتا-وہ آپ كے

| صفحها    | جلدا   | رقم الحديث (۱۳۸۷) | منجع ابخارى            |
|----------|--------|-------------------|------------------------|
| صغی۵۰۲۲  | جلد    | رقم الحديث (٢٠٥٤) | صحيح البخاري واللفظ له |
| صفحهٔ۲۳۰ | جلدا   | رقم الحديث (۲۹۲)  | صحيح مسلم              |
| صفح ١٠٠٣ | جلدم   | رقم الحديث (۱۳۵۳) | مفكاة المعائح          |
| r.4.30   | جلدم   | رقم الحديث (٢٥٣٩) | مشكاة المصائح          |
| MY230    | جلد    | رقم الحديث (١٥٥)  | صحيح ابن حبان          |
|          |        | اسناده سيحج       | قال شعيب الارؤوط       |
| صفحاس    | جلدا   | رقم الحديث (۸۲۵)  | الترغيب والترهيب       |
|          |        | E                 | قال الحقق              |
| صفحاكم   | جلدا   | رقم الحديث (۵۷۸)  | صحيح الترغيب والترهيب  |
|          |        | E                 | تال الالباني           |
| صفحهاا   | جلدے   | رقم الحديث (١١١٧) | السنن الكبرى           |
| صفحه     | علده ١ | رقم الحديث (١٩٩٤) | مندالا مام احد         |
|          |        | اخاده محج         | قال جزة احمد الزين     |
| صفحه ۱۲۰ | جلدها  | رقم الحديث (٢٠٠١) | مندالامام احد          |
|          |        | اشاده هجج         | قال حزة احداله ين      |
| صغروه    | جلدا   | رقم الحديث (١٠١١) | جامع الاصول            |
|          |        | E                 | قال ألحقق              |
| مخ. ۲۳۷  | جلدے   | رقم الحديث (١٩٨٣) | المعجم الكبيرللطمراني  |
| صفحه۳۳۹  | جلدے   | رقم الحديث (١٩٨٥) | المعجم الكبيرللطيراني  |
| صفحها    | حلدے   | رقم الحديث (۲۹۸۲) | المعجم الكبيرللطمراني  |
| صفحاسه   | جلدے   | رقم الحديث (١٩٩٠) | المعجم الكبيرللطيراني  |
|          |        |                   |                        |

سامنے جو کچھاللہ کومنظور ہوتا بیان کردیتا۔ آپ نے ایک دن ہم سے فرمایا:

آئ رات میرے پاس دوآئے والے آئے اور انہوں نے جھے کہا: چلئے ۔ میں ان کے ساتھ چل دیا ۔ میں ان کے ساتھ چل دیا ۔ ہم ایک آ دمی کے پاس پنچ جو لیٹا ہوا تھا اور ایک اور آ دمی اس کے سرکے پاس ایک چٹان کیکر کھڑا تھا۔ وہ چٹان اس کے سر پردے مارتا جس سے اس کا سرکچلا جاتا اوروہ پیھر لڑھک کر دور جاگرتا۔ وہ کھڑا آ دمی اس پھر کے پیچھے جاکراسے پکڑلیتا۔ جب وہ پھر لے کرآتا تو اس کا سرجیسے پہلے تھا و یسے ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ پھروہ اس سے وہی کرتا جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ حضور - صلی الشعلیہ وآلہ وسلم - نے فرمایا:

میں نے ان دونوں سے بوچھا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے جھسے کہا: چلئے چلئے ، پھر
ہم ایک آ دمی کے پاس پنچ جواپئی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی لوہ کا ایک انکڑا لیے اس

کے سرکے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی ایک طرف بڑھتا اور اس کے جبڑے کو گدی تک چیر
ویتا۔ وہ اس کے نقطے کو بھی گدی تک چیر دیتا اور اس کی آ نکھ کو بھی گدی تک چیر دیتا۔ پھر وہ اس آ دمی کی
دوسری جانب کی طرف مڑتا اور اس جانب کے ساتھ بھی وہ ہی پچھ کرتا جو اس نے پہلی جانب کے ساتھ
کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری طرف سے فارغ نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب پہلے کی طرح صحیح ہوچکی ہوتی تھی اور
وہ اس کی طرف مڑتا اور اسی عمل کو دو ہر اتا جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آ کہ وسلم۔
نے ارشا دفر مایا:

میں نے کہا: سبحان اللہ! بید دونوں کون ہیں؟ انہوں نے جھے سے کہا: چلئے چلئے۔
ہم چل دینے اور ہم ایک تنور کی سی چیز کے پاس پہنچ – راوی کہتے ہیں – میراخیال ہے کہ
آپ نے فرمایا: اس کے اندر شوروشغب تھا ہم نے اس میں جھا نکا تو دیکھا کہ اس کے اندر عورتیں اور
مرد تھے جوسب ننگے تھے۔اوران کے نیچے کی طرف سے ایک شعلہ ابھر کران کی طرف آتا تھا اور جب
بیشعلہ ان تک پہنچتا تو وہ شوروغو غاکرتے۔ میں نے کہا:

بیکون بیں؟ انہوں نے جھسے کہا: چلئے چلئے۔ہم چل دینے اور ایک نہر پر پہنچے۔راوی کہتے
ہیں۔میرا گمان ہے کہ آپ فرماتے تھے: وہ نہرخون کی طرح سرخ تھی اور نہر کے اندر ایک آ دمی تیررہا
تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا آ دمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پھر اکٹھے کرر کھے تھے۔وہ
تیر نے والا آ دمی تیرتار ہتا اور پھراس آ دمی کی طرف آ تا جس نے اپنے پاس پھر اکھئے کرر کھے تھے۔
وہ اس کے سامنے اپنا منہ کھولٹا تو وہ آ دمی اس کے منہ میں ایک پھر پھینک دیتا۔

پھروہ چلاجا تا اور تیرنے لگتا اور پھرای کی طرف لوٹا۔ جب بھی وہ لوٹ کراس کی طرف آتا تو منہ کھولٹا اور وہ آ دمی اس کے منہ میں ایک پھر پھینک دیتا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا:

میدونوں کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلئے چلئے ۔ہم چل دیئے اور ایک مکروہ شکل آ دمی کے پاس پہنچے۔ یا فرمایا: انتا زیادہ مکروہ جتنا کہ آپ کسی آ دمی کو دیکھیں ۔اس کے پاس آ گ تھی وہ اسے بھڑ کار ہاتھا اور اسکے اردگرددوڑ رہاتھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا:

یہ کیا ہے؟ انہوں نے جھے کہا: چلئے چلئے۔ہم چل دیئے اور ایک باغ کے پاس پہنچے جس میں موسم بہار کے ہرفتم کے چھول کھلے ہوئے شے اور اس باغیچ کے در میان ایک طویل قامت انسان کھڑا تھا۔وہ اتنا لمباتھا کہ قریب تھا کہ میں اس کا سرندد کھے سکتا اور اس آ دمی کے اردگر داتنی زیادہ تعداد میں بچے تھے جیتنے میں نے بھی نہیں دیکھے۔میں نے ان دونوں سے یو چھا:

سیکیااور بیکون بین؟ انہوں نے جھ سے کہا: چلئے جہم چل دیۓ اور ایک بڑے ورخت
کے پاس پہنچ اتنا بڑا درخت میں نے بھی نہیں ویکھا تھا۔انہوں نے جھ سے کہا: اس پر چڑھئے۔ہم
اس درخت پر چڑھے تو ایک شہر تک پہنچ جوسونے اور چا ندی کی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ہم شہر کے دروازے پر گئے ،ہم نے دروازہ کھولئے کہا تو ہمارے لئے دروازہ کھولا گیااور ہم اس میں واغل دروازے پر گئے ،ہم نے دروازہ کھولئے کہا تو ہمارے لئے دروازہ کھولا گیااور ہم اس میں واغل ہوگئے۔ہمیں پھوگئے۔ہمیں پر کھورت تھا۔ان ہوگئے۔ہمیں کچھورت تھا۔ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا:

جا وَاسْ نهر میں کو د جا وَ۔ وہ ایک چوڑی نهر تھی جو بہدر ہی تھی اور اس کا پائی بہت سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور نهر میں کو د گئے ۔ پھر وہ لوٹ کر ہماری طرف آئے تو ان کی بدصور تی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ فر مایا ؛

انہوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور دو آپ کی منزل ہے۔ میری نظراو پر کی طرف اضی تو میں نے دیکھا کہ دہاں سفید بادل کی طرح کا ایک محل ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا: وہی آپ کی منزل ہے۔ میں نے ان سے کہا؛

الله تعالیٰ تمهمیں برکت عطا فرمائے ۔ جمھے چھوڑ دوتا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جا وَں۔ انہوں نے کہا: ابھی تونہیں البعتہ آپ اس میں داخل ضرور ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا:

آج رات میں نے بہت عجب وغریب چیزیں دیکھی ہیں تو جو کچھ میں نے ویکھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے مجھ سے کہا: ہاں، ہم آپ کو ضرور بتا کیں گے۔

اوروہ پہلا آ دمی جس کے پاس آپ گئے جس کا سرپھرسے کچلا جار ہاتھاوہ،وہ آ دمی تھا جس نے قر آن کریم کی تعلیم حاصل کی اور پھراسے ترک کردیا وہ فرض ٹماز پڑھے بغیر سوجا تا تھا۔

اوروہ آ دی جس کے پاس سے آپ گزرے جس کے جبڑے کو، اس کے نتھنے کواوراس کی آ کھے کوگدی تک چیرا جارہا تھا اور اس کا جبوث ونیا کے کناروں تک چیل جاتا تھا۔

اور نظے مر داور عورتیں جو تنور جیسی عمارت میں تھے وہ زانی مر داور عورتیں تھیں اور وہ آ دمی جس کے پاس آپ گئے جونہر میں تیرر ہا تھا اور جس کے منہ میں پھر چھیئے جارہے تھے وہ سودخور آ دمی تھا اور کر یہ شکل کا جوآ دمی آ گ کے پاس تھا اسے بھڑ کا رہا تھا اور اس کے اردگر د دوڑ رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔

اور باغیچ میں جوطویل قامت آ دی تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گردجو

بچے تھے وہ ایسے تمام بچے تھے جو قطرت پر فوت ہوئے کسی مسلمان نے عرض کی: یا رسول اللہ-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-!مشرکول کے بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-نے ارشاد فر مایا:

ہاں مشرکوں کے بیچ بھی اور وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف برصورت تھاوہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اعمال حسنہ کے ساتھ بدا عمالیوں کو بھی ملادیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔

### فلا ل كافركها ل كركرمر كا

عَنُ اَنَّسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

حُنّا مَعَ عُمَرَ - رَضِى اللّهُ عَنهُ - بَيْنَ مَكّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ، اَخَذَ يُحَدِّثُنَاعَنُ اَهُلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيُرِينَا مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمُسِ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيُرِينَا مَصَارِعَهُمْ بِالْأَمُسِ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَنهُ - : هَذَا مَصْرَعُ قُلاَن - إِنْ شَاءَ اللّهُ - غَداً ، قَالَ عُمَرُ - رَضِى اللهُ عَنهُ - :

هَدَا مُصَرِعَ فَلَانِ - إِن شَاءَ الله - عَدَا ، قَالَ عَمْ - رَضِى الله عَنه -: وَالَّـذِى بَعَثُهُ بِالْحَقِّ مَا أَخُطَأُوا تِيُكَ ، فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ فَآتَاهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَنَادى :

يَا فُلاَنَ بُنَ فُلاَنِ ، يَا فُلاَنَ بُنَ فُلاَنٍ ! هَلُ وَجَدْتُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا ؟ فَانِّى وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِى اللَّهُ حَقَّا ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - : تُكَلِّمُ اَجُسَادًا لاَ اَرُوَاحَ فِيهَا ؟ فَقَالَ :

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ.

صحی مسلم رقم الحدیث (۲۸۷۳) جلده صفی ۱۳۵۳ صحی مسلم رقم الحدیث (۲۸۷۳) جلدیم صفی ۱۲۸

سيدناانس بن ما لك-رضى الله عنه- في بيان فرمايا:

ہم امیرالمومنین سیدنا عمر-رضی اللہ عنہ- کے ساتھ مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کررہے تھے آپ-سیدنا عمر-رضی اللہ عنہ-نے اہل بدر کے بارے میں باتین بتانا شروع کردیں-پس آپ نے ارشا دفر مایا:

حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - نے غزوہ بدر سے ایک دن قبل ہمیں کا فروں کے گرنے کی جگہمیں وکھادیں - آپ - صلی الله علیه و آله وسلم - ارشاد فرماتے تھے:

-انشاءالله-کل یہاں فلاں کافرگر کرمرے گا۔سیدنا عمر-رضی اللہ عنہ- نے فرمایا جشم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا! مرنے والے کافر-آپ کی نشان والی جگہ سے - ذرا بھی إدھر اُدھر گر کر نہ مرے - بلکہ عین اسی جگہ گر کرمرتے رہے - پس ان کافروں کوایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پس حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ان کے پاس آئے پس آپ نے ندادی:

اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال! جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اللہ اسے حق پایا؟ مجھ سے تو جومیرے رب نے وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے حق پایا جھے سے تو جومیرے رب نے وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے حق پایا جسموں سے گفتگو کررہے ہیں جن میں ارواح نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا دفرمایا:

#### جومیں کہدر ہاہوں تم اسے ان سے زیادہ ہیں سنتے۔

صحیحسنن النسائی رقم الحدیث (۲۰۵۳) جلد ۲ صفحه ۵ مسل مسل النسائی: صحیح مسل النسانی: صحیح ۲ مسل النسانی: صحیح ۲ مسل النسانی مسئد النامام احمد رقم الحدیث (۱۸۲) مسئد النسانی الن

# غروہ بدر کی رات حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے میدان بدر میں جا کر چند جگہوں کی نشان دہی کی کہل فلاں کا فریہاں گر کر مرے گا

عَنْ اَنْسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هَـذَا مَـصُـرَعُ فُلاَنٍ . وَيَضَعُ يَـدَه عَلَى الْاَرْضِ هَهُنا وَهَهُنا قَالَ: فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - .

| Bank              | رقم الحديث (١٤٤٩/٨٣)    | جلد   | صفحاا |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|
| مندالامام احمد    | رقم الحديث (١٣٦٨)       | جلداا | صفحة  |
| قال عزه الدائرين: | اشاده محج               |       |       |
| مندالامام احمد    | رقم الحديث (١٣٢٩)       | جلداا | صفحها |
| قال عزه الدالزين: | اساده محج               |       |       |
| منجح ابن حبان     | رقم الحديث (٢٢٣)        | جلداا | صفحه  |
| قال الارنووط:     | اسناده صحيح على شرط سلم |       |       |
| سنن الي داؤد      | رقم الحديث (١٨٧١)       | جلد   | صغيه  |
| سيح سنن ابوداؤد   | رقم الحديث (٢٩٨١)       | جلد   | صفحها |
| تال الالباني:     | E                       |       |       |
|                   |                         |       |       |

سیدنا انس بن ما لک-رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآله وسلم- نے ارشاوفر مایا:

اس جگه فلال کافر گر کرمرے گا اور میدان بدر میں اپنا دست مبارک زمین پریہاں اور وہاں رکھتے جاتے۔سیدناعر-رضی اللہ عنہ-نے فرمایا:

حضور سیرنار سول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - کے نشان سے ایک کا فربھی إدهر أدهر نہیں ہو کرگرا - بلکه نشان کے اوپر گرا - \_

#### -\$-

کے کیا خبر ہوتی ہے کہ کون کہاں مرے گا اور کب مرے گالیکن حضور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شاھد بنایا کہ آپ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی نگاہ سے اتنی بات بھی پوشیدہ ندر ہی بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نشان لگالگا کر بتایا کہ یہاں فلاں مرے گا یہاں سب علوم کی اہمیت اپنی جگہ مرحلم نبوت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کرسکتا۔

ال حديث پاك سے بيات بھى عياں ہوتى ہے كەمردے سنتے ہيں۔

د یکھے مکہ کے بدترین مشرک جنہوں نے حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سے جنگ کی آپ کے خلاف تلوارا ٹھائی ، حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ان کوسنانے کیلئے کلام فر مایا بیا لگ بات ہے کہ وہ جواب نہیں و بے سکتے تو ایک موسن وموحد کی ساعت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ موسن کا مل الایمان اپنی قبر میں قبر برآنے والوں کے کلام کوسنے بھی اور اسکا جواب بھی دے۔

# اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی لکھودیتا ہے بیچ کا عمل ، موت ، رزق اور نیک بخت ما بد بخت ہونا

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجُمعُ حَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَالِكَ ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَاللهَ عَمْلُهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَرِزُقُهُ ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فَيُكُتبُ عَمَلُهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَرِزُقُهُ ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْحَالِ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْحُبَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيَدُخُلُ الْجَنَّة ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، مَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَا فِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَلَكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَلَكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُ النَّارَ .

۱۰۲۳- جلام مؤمرا المورث (۳۲۰۸) جلام مؤمرا المورث ا

سیدناعبداللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ہم سے بیصدیث بیان فرمائی آپ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - صادق بیں آپ کی زبانِ اقد س سے نکلنے والا ہرکلمہ حق اور بچ ہے ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق شدہ بیں - بیشک تم میں سے ہرایک کا مادہ ترکیب ویا جاتا ہے اس کی ماں کے رحم میں جیالیس دن نطفہ کی

| رقم الحديث (١٩٥٣)           | جلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠ ٢٣٠ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث (١٥٥٧)           | جلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صغر ۱۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رقم الحديث (۲۲۲۳)           | جلدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠٣٧.٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رقم الحديث (٢٢٢)            | rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحةاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رقم الحديث (۸۰ ١٨)          | جلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صغحاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (١١٢٣)           | والاناو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اسناده صحيح على شرط الشيخين |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (۱۸۳)            | جلدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صغدالاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اساده رجاله ثقات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (١٥٣٣)           | جلدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحااس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (٢١٣٧)           | جلدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (١٩٢٣)           | جلد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحها۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اساده کی                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (۲۹۳۳)           | جلدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسناده صحيح                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (١٠٠٩)           | جلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صغروسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اشاده محج                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (٢١)             | جلدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صخد۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحديث متفق عليه            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (١١١٨٢)          | 10,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | رقم الحديث (۲۹۳۳)  رقم الحديث (۲۲۳۳)  رقم الحديث (۲۲۳۳)  رقم الحديث (۲۵۳۳)  امناده حج على شرط الشخيل المناده حج على شرط الشخيل المناده المناده حج الحديث (۱۵۳۳)  رقم الحديث (۱۳۳۳)  مح حج الحديث (۱۳۳۳)  مناده حج الحديث (۱۳۳۳)  امناده حج الحديث (۱۳۳۳)  امناده حج الحديث (۱۳۰۳)  المديث منتق عليه الحديث الح | المديث (٢٩٣٣) جلده المديث (٢٩٣٣) المديث (٢٩٣٣) المديث (٢٩٣٣) المديث (٢٩٣٣) المديث (٢٩٣٣) المديث (٢٩٣٣) المديث (٢٩٨١) المديث (٢٩٨١) المديث (٢٩٨١) المديث (٢٩٨١) المديث (٢١٨١) المديث (٢١٣١) المديث (٢١٣١) المديث (٢١٣٤) المديث (٢١٣٥) المديث (٢٩٣١) المديث (٢٩٩١) المديث (٢٩٩١) المديث (٢٩٩١) المديث (٢٩٩١) المديث (٢٩٩١) المديث (٢٩٩١) المديث الم |

صورت میں پھراسی طرح - چالیس روز - عکَقه کی صورت میں ہوتا ہے پھراسی طرح - چالیس روز -مُفْخه کی صورت میں ہوتا ہے پھراللہ تعالی اس کی طرف فرشتہ بھیجنا ہے چارکلمات - اللہ کے فیصلوں -کے ساتھ لیس لکھا جاتا ہے اسکاعمل ، اس کی موت ، اس کا رزق اور اسکا ٹیک بخت یا بد بخت ہونا لیکر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔

پی آ دی اهلِ نار کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس جہنم – کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے پھروہ اهل جنت کے عمل جیسے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

پی ایک آ دمی اهل جنت کے سے کمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس جنت کے درمیان ایک ہا تھے کا فاصلہ رہ جاتا ہے قودہ اهل نار جیسے کمل کرتا ہے قودہ جنم کی آگ میں داخل ہوجا تا ہے۔

### قرآن کریم کی طرح صدیث پاک بھی مُنزَّ ل مِن اللہ ہے

عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعُدِيُكَرِبَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

الا إِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، الا يُوُشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيُكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمُ بِهَذَا الْقُرْآنِ! فَمَا وَجَدُتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ ، وَمَا وَجَدُتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ ، وَمَا وَجَدُتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَلا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارُ الآهُلِيِّ ، وَلاَّ كُلُّ ذِى نَابٍ مِّنَ السَّبُع ، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنُهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَوْلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُورُهُ وَلَا لَقَطَةُ مُعَاهِدٍ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنُهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَوْلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُورُهُ وَلَا لَعُهُمْ إِمِثُلُ قِرَاهُ .

| صفحه۱۲۹ | ا چلدا | رقم الحديث (١٩٢) | مفكاة المصائح |
|---------|--------|------------------|---------------|
| صفحاس   | جلدا   | رقم الحديث (١٢)  | سنن ابن ماجه  |
|         |        | الحديث           | قال محر محرود |
| صفحا    | جلدا   | رقم الحديث (١٢)  | سنن ابن ماجه  |
|         |        | E                | تال الالباني  |

سیدنا مقدام این معد بکرب-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنارسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشادفر مایا:

خبردار جھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا مثل بھی ، خبردار قریب ہے کہ ایک پیٹ جرا
اپ پاٹک پر کیے کہ تم پر قرآن کی امتاع لازم ہے، اس میں جو حلال پاؤاس کو حلال جائے اور جواس
میں حرام پاؤاس کو حرام جائے ۔ دیکھیے تمہارے لئے نہ تو گھر بلوگدھا حلال ہے اور نہ کیلی والا در ندہ
جانور، نہ عہدوالے کا فرک گی ہوئی چیز۔ گرجب اس کا مالک اس سے لا پرواہ ہوجائے اور جو کسی قوم
کے پاس مہمان جائے ان پراس کی مہمائی ہے اگر مہما نداری نہ کریں قودہ اپنی مہمانی کے مقداران سے
وصول کرلے۔

-\$-

صحح الجامع الصغير رقم الحديث (٢٩٣٣) جلدا صفح ١٩١٨ تال الالباني صحح على المستحد من المحديث الم

تقديق كرت موت فرماتا ب: لا إله إلا أنا وأنا أكبر بنده كَبِمَّا إِنَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الله تعالى فرما تا ج: لا إله إلا أنَّا وَحُدِى لا شَريْكَ لِي بنده كما عنه الله الله له الله له الملك وله الحمد الله تعالى فرما تا ب لا إله إلا أنَّا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمُدُ ينده كهتا إِن اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ السُّفْرِما تا بِهِ إِلَهُ إِلَّا أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِي جس بیارآ وی نے ان کلمات کودوران بیاری ادا کیا پھراس کا انقال ہوگیا تواسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی

عَنُ أَبِى سَعِيْدِ النُحُدُرِى ، وَآبِى هُرَيُرَة - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا - أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:

مَنُ قَالَ : لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَوُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، فَقَالَ : لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللّهُ آكُبَوُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، فَقَالَ : لَا اِللَّهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ : يَقُولُ :

لَا اِللهَ اِلَّا اَنَا وَحُدِى لَا شَرِيُكَ لِيْ ، وَإِذَا قَالَ : لَا اِللهَ اِللَّهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ اللَّهُ الْمُلُكُ اللَّهُ اللَّ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا آنَا لِيَ الْمُلُكُ وَلِيَ الْحَمُدُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِيْ . وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِيْ .

وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطُعَمُهُ النَّارُ .

| صفح      | جلدا  | رقم الحديث (١٦٧)         | صحيح الجامع الصغير    |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------|
|          |       | E                        | تالالباني             |
| صفحه     | جلدم  | رقم الحديث (١٠١٥)        | الترغيب والترهيب      |
|          |       | حس                       | قال الحقق             |
| صفحالاها | جلد   | رقم الحديث (٣٣٨١)        | صحيح الترغيب والترهيب |
|          |       | Serie                    | قال الالباني          |
| صفحا     | جلدم  | رقم الحديث (٣٤٩٣)        | سنن ابن ملجه          |
|          |       | الحديث                   | गुर्देश्टर्टिश्टर     |
| صفحاسا   | جلد   | رقم الحديث (۸۵۱)         | صحيح ابن حبان         |
|          |       | اسنا ده محج علی شرط مسلم | قال شعيب الاركو وط    |
| صفيماس   | جلد   | رقم الحديث (۱۳۳۰)        | صحيح سنن الترندي      |
|          |       | E                        | تال الالياني          |
| صفح      | جلده  | رقم الحديث (١٤٧٣)        | السنن الكبرى          |
| صفح      | جلده  | رقم الحديث (۱۰۱۰۸)       | السنن الكبرى          |
| صغربسهم  | Prulp | رقم الحديث (٢٢٥٠)        | موكاة المصائح         |
| صفحاس    | جلدم  | رقم الحديث (۲۳۲۷)        | جامع الاصول           |
|          |       | Ego                      | ر<br>قال الحقق        |
|          |       |                          |                       |

سیدنا ابوسعیدخدری اورسیدنا ابو جریره -رضی الله عنها- سے روایت ہے،ان دونوں نے گواہی دی کہ حضور سیدنا رسول الله الله علیه وآله وسلم - نے ارشادفر مایا:

جس آدي نے کہا:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ

اللہ کے علاوہ کوئی اللہ - عبادت کے لائق - نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرما تا ہے:

لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكُبَرُ

مير علاوه كوئى الله عبات كالنق نبيس اور ميسب سے برا اموں اور اگر بنده كے: لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ.

الله تعالى كے علاوہ كوئى الله -عبادت كے لائق - نہيں وہ واحد ہے اس كاكوئى شريك نہيں تو حضور - صلى الله عليه وآله وسلم - نے فر مايا:

الله تعالی فرما تا ہے:

لَا إِلَّهُ إِلَّا آنَا وَحُدِى لَا شَرِيْكَ لِي .

میرے علاوہ کوئی الد-عبادت کے لائق نہیں اور میں واحد ہوں میر اکوئی شریک نہیں اور اگر بندہ کہے:

لاَ اِللَّهِ اللَّهُ لَهُ الْمُلِّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ .

کوئی الد-عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے بادشاہی اس کی ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں تو اللہ تعالی فرما تاہے:

لاَ إِلهُ إِلَّا آنَا ، لِيَ الْمُلْكُ ، وَلِيَ الْحَمُدُ

کوئی اللہ ومعبود نہیں سوائے میرے میرے لئے ہی تمام بادشا ہتیں ہیں اور میرے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں اور جب بندہ کہتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

کوئی اللہ ومعبود ٹیمیں سوائے اللہ کے برائی سے پھرنا ٹیمیں اور نیکی کی طاقت ٹیمیں مگر اللہ کی تو فیق سے تو اللہ تعالی فرما تاہے:

لَا إِلَّهَ إِلَّا آنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي.

کوئی اللہ ومعبود نہیں سوائے میرے اور برائی سے پھر نانہیں اور نیکی کی قوت وطاقت نہیں سوائے میری تو فیق واعانت سے اور حضور - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - فرمایا کرتے تھے:

جوآ وى حالت مرض مين يكلمات كيماور پر فوت بوجائة واس كوآگ نيس كھائے گا۔ - -

# حضور سیدنا نی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کی شفاعت اس کیلئے معاقد میں کوشر یک نہیں گھہرا تا ہے۔ جواللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں گھہرا تا

عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

اَتَىانِى آتٍ مِنُ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِى بَيْنَ اَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرُتُ الشَّفَاعَةَ ، وَهِى لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

| مغيرهم  | جلدا | رقم الحديث (١٣٨١)                  | صحيحسنن الترندى           |
|---------|------|------------------------------------|---------------------------|
|         |      | E                                  | تال الالباني              |
| 4130    | جلدا | رقم الحديث (۵۲)                    | صحيح الجامع الصغيروزيادته |
|         |      | 8                                  | تال الاباني               |
| صفيهاوا | جلده | رقم الحديث (۵۵۲۹)                  | مشكاة المصائح             |
|         |      | قلت: وسكت عليه، واسنا ده صحيح      | تال الالباني              |
| rmråo   | جلدم | رقم الحديث (١٣٨١)                  | الجامع الكبيرللز ندى      |
| صغيامهم | جلدا | رقم الحديث (١١١)                   | منجح ابن حبان             |
|         |      | اسناده سيح مرجال رجال الشيخين طويل | قال شعيب الارؤوط          |

سیدناعوف بن مالک اشجعی - رضی الله عنه - سے روایت ہے کہ حصور سیدنار سول الله - صلی الله عنه - سے روایت ہے کہ حصور سیدنار سول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشا وفر مایا:

میرے دب کے ہاں سے ایک آنے والامیرے پاس آیا اور جھے اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت داخل ہوجائے یا شفاعت لے لو میں نے شفاعت کو اختیار کیا سے ہراس آ دمی کیلئے ہے جو اس حالت میں مراکہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہراتا تھا۔

-\$-

| -12 Y 300 | جلدما |      | رقم الحديث (۱۳۹۳)               | محج ابن حبان     |
|-----------|-------|------|---------------------------------|------------------|
|           |       | طويل | اسناده صحيح مرجال رجال الشيخيين | قال شعيب الارؤوط |
| صفحد      | جلد١١ |      | رقم الحديث (١٣٤٠)               | صيح ابن حبان     |
| 9         |       | طويل | اسناده صحيح على شرط الشيخين     | قال شعيب الارؤوط |
| صفحه۸۸    | جلدا  |      | رقم الحديث (١١١)                | منتج ابن حبان    |
|           |       |      | صحيح طويل                       | قال الالباني     |
| صفح ١٩٩   | جلده  |      | رقم الحديث (١٣٢٩)               | صحيح ابن حبان    |
|           |       |      | صحيح طويل                       | تال الالباني     |
| صفحه ۲۰   | جلده  |      | رقم الحديث (۱۳۳۲)               | صحيح ابن حبان    |
|           |       |      | صحح طویل                        | تال الالباني     |
|           |       |      |                                 |                  |

## 

عَنُ أَبِي ذُرِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

كُنْتُ أُمُشِى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ ، فَاستَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ :

يَا أَبَا ذَرِّ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِى أَنَّ عِنْدِى مِثْلَ أُحُدٍ هَلَا أَنَ هَلَا تَمُضِى عَلَى تَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِى مِنْهُ دِيْنَارٌ ، إِلَّا شَيْعًا أَرُصُدُهُ لَدَيْنٍ ، إِلَّا أَنُ الْفَرْلَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ،عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ خَلُفِهِ ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ :

إِنَّ الْمُأْكُثِرِيْنَ هُمُ الْمُأْقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا

وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمُ . ثُمَّ قَالَ لِي :

مَكَانَكَ لَا تَبُرَحَ حَتَّى آتِيَكَ . ثُمَّ انْطَلَقَ فِى سَوَادِ اللَّيُلِ حَتَّى تَوَارِى ، فَسَمِعُتُ صَوْدًا قَدِ ارْتَفَعَ ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - فَأَرَدُتُ أَنْ آتِيهُ فَذَكُرُتُ قَوْلَهُ لِيْ :

لَا تَبُورُحُ حَتَّى آتِيكَ . فَلَمُ أَبُورُحُ حَتَّى آتَانِيُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! لَقَدُ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفُتُ مِنْهُ ، فَلَكُرْتُ لَه ، فَقَالَ : وَهَلُ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفُتُ مِنْهُ ، فَلَكُرْتُ لَه ، فَقَالَ : وَهَلُ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ :

ذَاكَ جِبْرِيُلُ اتَانِيُ ، فَقَالَ : مَنْ مَانَتْخِمِنُ أُمَّتِكَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلُتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ .

| مج سلم             | رقم الحديث (۹۹۱/۹۳/۳۲)       |              |       |           |       |
|--------------------|------------------------------|--------------|-------|-----------|-------|
|                    |                              |              | جلدا  | صفح ۱۸۷   |       |
| صحيمسلم            | رقم الحديث (۱۹۹۱/۹۴/۹۹۱)     |              | جلد   | صفحه ۱۳۰  |       |
| صحيح البخاري       | رقم الحديث (٢٣٨٨)            |              | جلدا  | حايراك    |       |
| صحيح البخاري       | رقم الحديث (٣٢٢٢)            |              | جلدا  | صغر۲۹۹    | مخقرا |
| صحيح البخاري       | رقم الحديث (١٣٣٣)            |              | جلد   | r+17.30   |       |
| صحيح البخاري       | رقم الحديث (۱۲۲۸)            |              | جلدم  | 1921-30   |       |
| صحيح البخاري       | رقم الحديث (۱۳۲۳)            |              | جلدام | 1.74      |       |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (٣٣٢٧)            |              | جلد٨  | صفحهاا    |       |
| قال شعيب الارادوط: | اسناده محج على شرطه الشيخين  |              |       |           |       |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (٢١٢١٩)           |              | جلدها | صفي ٩٠٠   |       |
| قال فرة الحدالاين  | اسناده سيح بالفاظ مختلفة     |              |       |           |       |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (٢١٣١٧)           |              | جلده۳ | صفحه ۵ ۲۲ |       |
| قال شعيب الارادوط  | اسناده صحيح على شرطوا ليخيين | بالفاظ فللفة |       |           |       |
| مندالامام احر      | رقم الحديث (۲۲۲۲)            |              | جلدها | صفحهه     |       |
| قال عزة الحدالرين  | اساده صحيح                   |              |       |           |       |
| مندالامام احم      | رقم الحديث (۱۲۲۲)            |              | جلده! | صفحه      |       |
| قال حزة احمد الرين | اساده کی                     |              |       |           |       |
|                    |                              |              |       |           |       |

سيدناالوذر-رضي الله عنه-نے فرمایا:

میں حضور سیدنا ٹی کریم - صلی الله علیه وآلہ وسلم - کی معیت میں مدینہ طیبہ کی پھریلی زمین پر پلی زمین کے استاد مرایا:

ا ابوذر! من فعرض كى: لبيك يارسول الله! ارشادفر مايا:

جھے یہ بات پیند نہیں کہ میرے پاس اس احد پہاڑ جتنا سونا ہواور تین دن گزرجانے کے بعد میرے پاس اس جیزے جس کو جس اپنے قرض کی اور کے جس کو جس اس جین سے ایک دینار بھی باقی رہے۔ سوائے اس چیز کے جس کو جس اپنے قرض کی اوا کیگی کے لئے روک لوں۔ مگریہ کہ جس اس کواللہ کے بندوں جس انتا انتا انتا انتا انتا دے کر خرج کردوں اور آیے نے اپنے داکیں باکیں اور چیمجے اشارہ کیا۔ پھر چل دیئے اور ارشا وفر مایا:

زیادہ مال ودولت والے قیامت کے دن کم دولت والے ہوں گے۔ مگر جواپنے مال سے اتناا تنادے اور آپ نے اپنے وائیں، ہائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا:

تم يہيں تظہر وجب تک من تہارے پاس نہ آجاؤں يہاں سے مت ہلنا۔ پھر آپ رات كى اور يكى ميں تشريف لے گئے حتى كہ آپ اوجھل ہو گئے۔ ميں نے ایک آواز تن جو بلند ہوئی۔ جھے اند يشد لاحق ہوا كہ ہيں كوئى حضور سيدنا نبى كريم - صلى الله عليہ وآلہ وسلم - كو تكليف نه دے۔ ميں نے آپ كے پاس جانے كا اراده كيا پھر جھے آپ كا يہ ارشاديا و آگيا جب تک ميں تيرے پاس نہ آجاؤں يہاں سے نہ بلنا حتى كہ حضور - صلى الله عليہ و آلہ وسلم - ميرے پاس تشريف لائے۔

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے ایک آواز سی جس سے میں ڈرگیا۔ پھر میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

كيا تون وه آوازسى ع؟ ميس فعرض كى: جى بال حضور - صلى الله عليه وآله وسلم - في

ارشادفر مایا:

یہ چبریل متھ، وہ میرے پاس آئے اور اللہ کا فرمان پہنچایا: آپ کی امت سے جوآ دمی فوت ہوگیا اور وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں گھبرا تا تھا تو وہ جنت میں واخل ہوگا۔ میں نے عرض کی: اگر وہ بدکاری کرے اور چوری کرے؟ حضور - صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم - نے ارشا دفر مایا: اگر چہوہ بدکاری کرے اور چوری کرے -

# نزولِ بارش کے بعد جو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم اور رحت سے بارش ہوئی ہے وہ مومن ہے اور جو یہ کہنا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کا فر ہے

عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - صَلاَةَ الصُّبُحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي الْمُ النَّاسِ فَقَالَ: فِي الْمُرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:

هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ؟ قَالُوا : اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ . قَالَ :

قَالَ: أَصُبَحَ مِنُ عِبَادِى مُؤُمِنٌ بِى وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنُ قَالَ: مُطِرُنَا بِفَضُلِ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤُمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكُوكَ بِ، وَأَمَّا مَنُ قَالَ: مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَرَحُمَتِهِ فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤُمِنٌ بِالْكُوكَ بِ

صحح البخارى رقم الحديث (۱۰۳۸) جلدا صفح البخارى رقم الحديث (۱۰۳۸) جلدا صفح البخارى رقم الحديث (۱۰۳۸) جلدا صفح البخارى رقم الحديث (۱۳۱۲)

سيدنازيد بن خالد مهنى -رضى الله عنه- فرمايا:

حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ہمیں صدیبید میں نماز فجری امامت فرمائی بارش ہو چکنے کے بعد جورات کو ہوئی تھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

ا الوكواكياتم جانة موكرتمهار ارربتعالى في كيافر مايا معابر كرام-رضي الله

| صفح۸۹     | جلدا  | رقم الحديث (۱/۱۲۵)         | صحيمهم             |
|-----------|-------|----------------------------|--------------------|
| صفحه      | جلام  | رقم الحديث (۲۵۲۰)          | معاة الماع         |
|           |       | متفق عليه                  | تالالالباني        |
| صفحا      | rule  | رقم الحديث (٤٠٢٨)          | صحح الجامح الصغير  |
|           |       | E                          | تال الالباني       |
| صفحاكم    | جلدا  | رقم الحديث (٣٩٠٧)          | صحيح سنن ابوداؤ د  |
|           |       | E                          | تال الالباني       |
| صفحه۲۲۳   | جلد   | رقم الحديث (۱۸۳۷)          | السنن الكبرى       |
| صفحه۳۳    | جلده  | رقم الحديث (١٠٢٥٥)         | السنن الكبرى       |
| صفحه۲۲۵   | جلد٢٨ | رقم الحديث (١٤٠٥)          | مندالامام احمد     |
|           |       | اساده مجع على شرط الشيخين  | قال شعيب الارؤ وط  |
| صفحه      | جلد٢٨ | رقم الحديث (١٢٠١١)         | مندالامام احمد     |
|           |       | اسناده سيح على شرط سلم     | قال شعيب الارؤ وط  |
| صفحها     | جلدا  | رقم الحديث (١٨٨)           | منجح ابن حبان      |
|           |       | اسناده سيح على شرط الشيخين | قال شعيب الارؤ وَط |
| صفحه ٥٠١٠ | جلدسا | رقم الحديث (۱۳۲)           | منجح ابن حبان      |
|           |       | اسناده سيح على شرط الشيخين | قال شعيب الارؤ وَط |
| 12130     | جلدا  | رقم الحديث (١٨٧)           | محج ابن حبان       |
|           |       | E                          | تال الالباني       |
| ۵۷۷ عُم   | جلدم  | رقم الحديث (١٠٩٩)          | منجح ابن حبان      |
|           |       | E                          | تال الالباني       |
|           |       |                            |                    |

عنهم - نے عرض کی: اللہ اور اسکار سول - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - بہتر جائے ہیں ۔ آپ نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

میرے بندوں میں سے پچھ نے صبح کی مجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور پچھ نے صبح کی کفر

کرتے ہوئے۔ بہر حال جس نے کہا کہ ہم پر ہارش نازل ہوئی اللہ تعالی کے فضل اور اسکی رحمت سے تو
الیما آدی مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کے تقرف کا اٹکار کرنے والا ہے۔ اور جس نے کہا کہ
ہم پر ہارش نازل ہوئی فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے تو ایسا آدی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور
ستاروں - کے متقرف حقیقی ہونے - پر ایمان لانے والا ہے۔

# حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ ، کا نوں کی لوسے کندھے تک فاصلہ سات سوسال مسافت ہے

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

أَذِنَ لِى أَنُ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ - مِنْ حَمَلَةِ الْعَرُشِ - إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةٍ عَامٍ.

| صغما    | جلد  | رقم الحديث (١٢٢)  | صحيح سنن الوداؤد     |
|---------|------|-------------------|----------------------|
|         |      | E                 | تال الالباني         |
| صفحها   | Pulp | رقم الحديث (١٩٩٣) | جامع الاصول          |
| صفح ۲۵۰ | جلده | رقم الحديث (١٢١٥) | معكاة المماح         |
|         |      | اسناده محج        | تال الالباني:        |
| صفح ١٩٨ | جلده | رقم الحديث (٥٤٨٩) | مشكاة المصائح        |
| 4.9.300 | جلدا | رقم الحديث (١٥٨)  | مح الجامع الصغير     |
|         |      | 8                 | تال الالبانى:        |
| صفحاكم  | جلدا | رقم الحديث (٩٠٢)  | صحح الجامع الصغير(٢) |
|         |      | E                 | تال الالباني:        |

سیدنا جابر بن عبدالله-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

جھے کہا گیا ہے کہ میں تہمیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتا وں۔بے شک اس کے کا نوں کی لوسے اس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سوسال کے سفر کے برابرہے۔

-\$-

| صفحاسه | جلدا  | رقم الحديث (١٥١)  | سلسلة الاحاديث العجيجة |
|--------|-------|-------------------|------------------------|
|        |       | اشاده محج         | قال الالياني:          |
| 10130  | جلدا. | رقم الحديث (۲۵۷)  | مجمع الزوائد           |
| صغده۲۵ | جلدا  | رقم الحديث (١٤٠٩) | المتحم الاوسط          |
| صفحه   | جلد   | رقم الحديث (۱۲۲۳) | المعجم الاوسط          |
|        |       | اسناده صحيح       | قالطراني               |

## آسان میں چارانگل جگہ بھی خالی ہیں کیونکہ فرشتے اپنی پیشانی رکھاللہ کو بجدہ کررہے ہیں

عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

الِّى اَرَى مَا لَا تَرُونَ ، وَاسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ ، اَطَّتِ السَّمَاءُ ؛ وَحُقَّ لَهَا اَنُ تَعْطُ ؛ مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ ؛ إلَّا وَمَلَكَ وَاضِعٌ جَبُهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ ، وَاللَّهِ لَوُ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ ؛ لَضَحِكْتُم قَلِيُلًا ، وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا ، وَمَا تَلَدَّذُتُم بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَنَحْرَجْتُم إلى الشَّعُدَاتِ تَجُأَرُونَ إلى اللهِ .

| مندالا مام احر     | رقم الحديث (۲۱۳۰۸) | جلدا | صفحة    |
|--------------------|--------------------|------|---------|
| قال عزة احمد الزين | اسناده صحيح        |      |         |
| سنن ابن ملجبه      | رقم الحديث (١٩٥٠)  | جلدم | صغیه۰۵  |
| गिर्देश हैं के     | الحديث             |      |         |
| صحيح سنن الترندي   | رقم الحديث (١٣١٢)  | جلدا | صفحه    |
| تال الالباني       | حن                 |      |         |
| صحح الجامع الصغير  | رقم الحديث (٢٣٣٩)  | جلدا | صفحالهم |
| تال الالباني       | E                  |      |         |
|                    |                    |      |         |

سیدنا ابو ذرغفاری - رضی الله عنه - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - في ارشاوفر مایا:

یں وہ و کھتا ہوں جوتم نہیں و کھتے، آسان چرچا تا ہے اور اسکائی بنتا ہے کہ وہ چرچائے۔ اس میں چار انگل کی بھی الی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔

الله کی قتم اگرتم جائے وہ کھے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہینے اور بہت زیادہ روتے اور الله کا اللہ کی فتم اللہ کا اللہ کی بناہ وحفاظت جا ہوئے ہوئے راستوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔

-\$-

| m.nr.30   | جلد٨   | رقم الحديث (٨٩٣٣) | المعددك للحاكم     |
|-----------|--------|-------------------|--------------------|
| صفح ۱۳۱۲۵ | جلد٨   | رقم الحديث (۸۲۲۳) | المعددك للحائم     |
| صفحه      | ملدم   | رقم الحديث (۸۲۲)  | المعددك للحائم     |
| صفحه۲۲۲   | rule . | رقم الحديث (۲۲۳)  | لجامع لشعب الايمان |
|           |        | اسناده حسن        | قال الحقق          |
| صفحه۲۲    | جلام   | رقم الحديث (۵۲۵)  | لجامع لشعب الايمان |
|           |        | اساده حسن         | قال الحقق          |
| صفحاك     | جلده   | رقم الحديث (١١٤٥) | معكاة الصائح       |
| 109.30    | جلدم   | رقم الحديث (١٩٩٨) | الترغيب والتربيب   |
|           |        | حن                | قال الحقق          |
| صفحاا     | جلام   | رقم الحديث (١٩٨٥) | جامع الاصول        |
|           |        | حسن               | قال الحقق          |
|           |        |                   |                    |

### سب سے افضل فرشتے غروہ بدر میں شریک ہونے والے فرشتے ہیں

عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ جِبُرِيُلُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَا تَعُدُّوْنَ اَهُلَ بَدْرٍ فِيْكُمُ ؟ قَالَ :

مِنُ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا ، قَالَ : وَكَذَٰلِكَ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ .

| صحيح البخاري      | رقم الحديث (٣٩٩٥)    | جلد  | صفح ۱۲۱۹ |
|-------------------|----------------------|------|----------|
| سنن ابن ماجير     | رقم الحديث (١٧٠)     | جلدا | صفحه ٥٠١ |
| वी किर्व हर् केर् | الحديث               |      |          |
| صحيح سنن ابن ماجه | رقم الحديث (١٥٩)     | جلدا | حۇ. ك    |
| قال الالباني      | Ego                  |      |          |
| مندالامام احمه    | رقم الحديث (١٥٤ ١٥٥) | جلدا | صفحاس    |
| قال عزة احمالزين: | اسناده صحيح          |      |          |
| معكاة المصائح     | رقم الحديث (١١٤٨)    | جلده | صفحه ۱۳۷ |
|                   |                      |      |          |

سيدنارفاعه بن رافع زرقى -رضى الله عنه- فرمايا:

حضورسیدنا ٹی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے پاس حضرت جریل امین - علیہ السلام - آئے اور دریا فت کیا: آپ اہل بدر کواپنے اندر کیسا شار کرتے ہیں؟ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - في ارشا وفر مایا:

سب مسلمانوں سے افضل-راوی کہتے ہیں کہ-یاای شم کا کوئی کلمہ آپ نے ارشادفر مایا تو حضرت جریل-علیه السلام-نے کہا:

السے بی وہ فرشتے - افضل ہیں-جوبدر کی جنگ میں حاضر ہوئے۔

-\$-

جامح الاصول رقم الحديث (١٣٣٦) جلده صفح ١٨٠٠ تال المحتق صحيح عليه المديث (١٨٦٣) جلده صفح ١٨١٠ علية الاحكام رقم الحديث (١٨١٨) جلده صفح ١٨١٠

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے جبر مل امین - علیه السلام - کو انگی اصلی صورت میں دیکھا جبر میل امین - علیه السلام - کے چیرسو-۱۰۰۰ - پر ہیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

رَاَىٰ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - جِبُرِيُلَ فِي صُورَتِه ، وَلَهُ سِتُّمِاتَةِ جَنَاحٍ ، كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدُ سَدَّ الْأَفْقَ ، يَسُقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ التَّهَاوِيُلُ مِنَ الدُّرَدِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَكُرَدِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَمُ اللَّرَدِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَمُ اللَّهُ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَمُ اللَّهُ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَهُ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَهُ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَهُ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَهُ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مِنْ جَنَاحِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوَاقِيْتِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ جَنَاحٍ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَيْوَاقِيْتِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَالِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ لَا عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَالْمُ عَلَيْهِ مِنْ مُعِلَالِهُ مِنْ مُعِلَالِهُ مَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ مُعِلَالِهُ مِنْ مُعِلَّالِهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ مِنْ مَا لَا لَالْمُعُلِمُ مِنْ مُعِلْمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعِلَمُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ فَلَا عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُولِلْمُ لَلْمُ لَلْمُعِلَا مِنَ

#### ترجمة المديث:

سيدناعبداللدبن مسعود-رضى اللهعنه-فرمايا:

حضور سیر نارسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نے حضرت جریل امین - علیه السلام - کوائلی اصلی صورت میں ویکھا۔ ان کے چھسو-۱۰۰ - پر ہیں ان میں سے ہر پر افق - گوشہ آسان - کو بھر ویتا ہے۔ ان کے پرسے عجب رنگ مرقی اور ہیر سے جھڑ رہے تھے۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - بریهای وحی جریل امین - علیه السلام - کے ذریعے

عَنُ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيُنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا - قَالَتُ:

اَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – مِنَ الْوَحِي الرُّوُيَا السَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لاَ يَوَى رُوُيَا إلاَّ جَاءَ ثُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إليهِ السَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لاَ يَوَى رُوُيَا إلاَّ جَاءَ ثُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إليهِ الْحَلَاءُ ، وَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حِرَاءٍ ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ – وَهُوَ التَّعَبُّدُ – اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ الْحَلَاءُ ، وَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حِرَاءٍ ، فَيَتَوَوَّدُ لِلَهُ اللهِ عَلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَوَوَّدُ لِمِثْلِهَا ، حَتَّى جَاءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ :

اقُرَأْ، قَالَ: مَا اَنَا بِقَارِىءٍ ، قَالَ: فَاخَذَنِى فَعَطَّنِى حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَعَطْنِى الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ، ثُمَّ الْسَلَنِي فَعَطْنِى الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَعَطْنِى الثَّالِفَةَ ، ثُمَّ السَّالِفَةَ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَقَالَ : اقْرَأْ ، قُلْتُ : مَا آنَا بِقَارِىءٍ ، فَاخَذَنِى فَعَطْنِى الثَّالِفَةَ ، ثُمَّ ارْسَلَنِى فَقَالَ :

اقُوَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ٥ اقُوا وَرَبُّكَ الْاَكُومُ . سَرَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَرُجُفُ الْاَكُومُ . سَرَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَرُجُفُ فُؤَادُهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنُتِ خُوَيُلِدٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ :

زَمِّ لُونِي زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوُعُ ، فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخْبَرُهَا الْخَبُرَ: لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى ، فَقَالَتُ خَدِيْجَةَ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ اَبَدًا ، الْخَبُرَ: لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى ، فَقَالَتُ خَدِيْجَةَ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ اَبَدًا ، الْخَبُرُ لَا لَكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ ، وَتُقُرِى الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ النَّكُلُ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتُقُرِى الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ .

فَانُطَلَقَتْ بِهِ حَدِيْجَةُ حَتَّى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِ الْعُزْى الْمَا عَمِّ حَدِيْجَةَ - وَكَانَ امْرَء التَّنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَبُرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ مَا شَاءَ اللّهُ اَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِى ، الْعَبُرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ مَا شَاءَ اللّهُ اَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِى ، الْعَبُرَانِيَّ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ آخِي فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ السَّمَعُ مِنِ ابْنِ اَحِيْكَ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ آخِي مَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خَبَرَ مَارَأَى ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللّهُ عَلَى مُوسَى ، يَالْيَتَنِي فِيْهَا جَزَعًا ، لَيْتَنِي اكُونُ وَرَقَةً : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللّهُ عَلَى مُوسَى ، يَالْيَتَنِي فِيْهَا جَزَعًا ، لَيْتَنِي اكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قُومُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خَبَو مَالِمُ وَسُلَّمَ - :

اَوَ مُخْرِجِي هُمْ ؟ قَالَ: نَعَمُ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِى وَانْ يُدُرِكُنِى يَوُمُكَ انْصُرُكَ نَصُرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبُ وَرَقَةُ اَنْ تُولِيِّى ، وَفَتَرَ الْرَحْىُ. الْوَحْىُ.

| صخيم      | جلدا | رقم الحديث (٤٠)   | صحيح البخاري       |
|-----------|------|-------------------|--------------------|
| صفحه ۱۰۳۸ | جلدا | رقم الحديث (٣٣٩٢) | صحيح البخاري مخضرا |
| صفح ١٥٩٣  | جلد" | رقم الحديث (٣٩٥٣) | صحيح البخاري       |
| 109730    | جلد  | رقم الحديث (٢٩٥٥) | محجح البخارى مخضرا |

ام المؤمنين سيده عائشه صديقة - رضى الله عنها - في فرمايا:

حضور سيرنارسول الله عليه وآله وسلم پر وی کی ابتداء نيند ميں سيح خوابوں کی صورت ميں ہوئی۔ آپ جو بھی خواب د کيھتے وہ جن کی سفيدی کی طرح نمودار ہوجا تا ۔ پھر آپ ۔ صلی الله عليه وآله وسلم - کيلئے الله تعالیٰ کی طرف سے خلوت کو محبوب بناديا گياتو آپ غار حراء ميں خلوت اختيار فرماتے رہے اور تخت فرماتے رہے ۔ یعنی مسلسل کی را تيں گھر تشريف لائے بغير غارميں مصروف عبادت و بندگی رہے اور اس کیلئے گھر سے کھانے پینے کا سمامان لے جاتے رہے ۔ پھر آپ سيدہ خد يجہ الله عنها - کے پاس تشريف لائے پھرا تنابی کھانے پینے کا سمامان ساتھ لے جاتے رہے ۔ پھر آپ سيدہ خد يجہ ۔ رضی الله عنها - کے پاس تشريف لائے پھرا تنابی کھانے پینے کا سمامان ساتھ لے جاتے رہے ۔ اس نے کہا:

اِذُورَ أُن يُرْ صِحَہ ۔ قَالَ: آپ نے فرمایا:

مَا أَنَا بِقَارِيءٍ . مِن يرِ ص والأبين بول\_

| صحيح البخارى مخضرأ | رقم الحديث (۲۹۵۲)                 | جلدا  | صغی ۱۵۹۵  |
|--------------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| صحيح البخارى مخضرا | رقم الحديث (۲۹۵۷)                 | چلد۳  | صفحده۱۵۹۵ |
| صحيح البخاري       | رقم الحديث (١٩٨٢)                 | جلدم  | صفي ١٢٨٥  |
| صحيحمسلم           | رقم الحديث (١٩٥/٠٥٢)              | جلدا  | صفحها     |
| صحيحمسلم           | رقم الحديث (١٢٥٠/١٥١)             | جلدا  | صفحه      |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (٣٣)                   | جلدا  | صفحه      |
| قال شعيب الارؤوط   | مديث مح                           |       |           |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث(٣٣)                    | جلدا  | صفحها     |
| قال الالباني       | Ego                               |       |           |
| مندالا مام احمد    | رقم الحديث (٢٥٨٥٥)                | جلدسم | صفحاه     |
| قال شعيب الارؤ وط  | اسناده سيح على شرط الشيخيين مخضرا |       |           |
| مندالامام احد      | رقم الحديث (٢٥٩٥٩)                | جلد٣٣ | صفحة      |
| قال شعيب الارؤوط   | اسناده محج على شرط الشيخيين       |       |           |
|                    |                                   |       |           |

حضور-صلى الله عليه وآله وسلم-في فرمايا:

فرشتے نے جھے پکڑاسینے سے لگا کرخوب دبایا یہاں تک کہ مین نڈھال ہو گیا پھراس نے جھے چھوڑ دیااور کہا:

اِقُواً بِرْصَ مِين في جواباً كما:

مَا أَنَا بِقَارِيءٍ . مِن پرصے والانہیں ہوں۔

فرشتے نے مجھے دوبارہ پکڑا سینے سے لگا کرخوب دبایا یہاں تک کہ میں نڈھال ہو گیا پھراس نے مجھے چھوڑ دیااور کہا:

إقْرَأُ يِرْصَ مِين في جواب ديا:

مَا أَنَا بِقَارِىءٍ . مِين بِرِ صن والنَّبين مول\_

ال فرشة في مجمي بحر يكر اسين سالكا كرغوب دبايا بهر مجمي جمور ديا اوركها:

اقُوَاْ بِاسْمِ وَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اِقُوَاْ وَرَبُّكَ الْآتُحَوَمُ ٥ حضور سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ان آيات كريمه كول كر گھر بليث آئك كه آپ كادل انورده شرك رہاتھا تو آپ سيده خديج بئت خويلد - رضى الله عنها - كياس آئاوركها:

زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي . جُه پرچا دردےدد، جُه پرچا دردےدد۔

گھر والوں نے آپ پر چا دروے دی یہاں تک کہ آپ سے ہیب ورعب کی کیفیت جاتی ربی تو آپ نے سیدہ خدیجہ-رضی اللہ عنہا - سے فر مایا تو انہیں غاروالی پوری بات بتادی اور فر مایا: مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔سیدہ خدیجہ-رضی اللہ عنہا - نے عرض کی:

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ اَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْمِلُ الْكَلَّ ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . الطَّینُ مَ الطَّینُ مَ اللَّهُ الْمُعَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آپ صلہ رحی کرتے ہیں ، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ،جس کے پاس پچھ نہیں ۔غرباء ومساکیین-انہیں کما کر کھلاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پرآپ مدوفر ماتے ہیں۔

پھرسیدہ خدیجہ -رضی اللہ عنہا - آپ کو لے کرچلیں حتی کہ درقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی - جو کہ آپ کچ یا سی گئے گئیں جوز مانہ جا ہلیت میں نفر انبیت اختیار کرچکے تھے ادروہ عبر انی زبان کھا کرتے تھے ادروہ انجیل کھا کرتے تھے جتنا اللہ تعالی کومنظور ہوتا ۔ وہ پوڑھے ہو چکے تھے ادران کی بینائی بھی جاتی رہی تھی ۔ سیدہ خدیجہ - رضی اللہ عنہا - نے ان سے فرمایا:

اے میرے چھازاد بھائی! اپنے بھینچ کی ہات سنیے۔ جناب ورقد نے آپ سے فر مایا: اے میرے بھینچ! آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے غارحراء میں جودیکھا تھا اس کی انہیں خبر دے دی۔ حضرت ورقد نے فر مایا:

سیروہ ناموس - وی لانے والافرشتہ - ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت موی - علیہ السلام - پر
نازل فر مایا تھا۔ کاش! میں اس ساعت جوان وتو انا ہوتا ۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب
آپ کی قوم آپ کوشہر مکہ سے نکال دے گی حضور سید نار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا:
کیاوہ میری قوم مجھے نکالئے والی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، جب بھی کوئی آدی وہ بات لایا
جوآپ لائے جیں تو اس سے عداوت و دشمنی روار کھی گئے۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ - زمانہ اعلان ثبوت نصیب ہواتو میں آپ کی مجر پورمد دکروں گا۔

اس کے بعد حضرت ورقد تھوڑ ہے دن ہی زندہ رہے اور وہی کے نزول کا سلسلہ کچھ وقت کیلئے رک گیا۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے جبریلِ امین - علیه السلام - کو آسان وزمین کے درمیان کری پردیکھا

عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْآنُصَارِيِّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتُرَةِ الْوَحْى - فَقَالَ فِي حَدِيْهِهِ:

بَيْنَا آنَا آمُشِى إِذُ سَمِعْتُ صَوِّتًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَرَفَعْتُ رَاسِى ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ اللَّهُ تَعَالَى : فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :

يَآيُّهَا الْمُدَّقِّرُ ٥ قُمُ فَٱنْذِرُ ٥ وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ ٥ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ٥ وَالرُّجُزَ فَاهُجُرُ فَحَمِى الْوَحُيُ وَتَتَابَعَ .

| 14.30     | جلدا | رقم الحديث (٣)    | مح البخاري |
|-----------|------|-------------------|------------|
| 999,300   | جلدا | رقم الحديث (٣٢٣٨) | مح البخاري |
| صغيره ١٥٧ | جلد  | رقم الحديث (١٩٢٥) | مح البخاري |
| ا في الم  | جلد  | رقم الحديث (۲۹۲۷) | مح البخاري |
| صفح ١٥٩٣  | جلد  | رقم الحديث (٢٩٥٣) | مح البخاري |
|           |      |                   |            |

سيدنا جابر بن عبدالله انصاري - رضي الله عنه- في مايا:

وہ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی حدیثِ پاک فتر ۃ الوی - وہ زمانہ جب پہلی وی کے بعد سلسلہ وی رک گیا - کے بارے میں بیان کرتے ہیں: حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے اپنی حدیث یاک میں بیان فرمایا:

میں چل رہاتھا کہ میں نے آسان سے ایک آوازشی ، میں نے اپنا سراو پراٹھایا تو دیکھا کہ دہ فرشتہ جومیرے پاس غار حراء میں آیا آسان وزمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے۔اس منظر سے جھ پر ہیپ طاری ہوگئی۔ میں گھروالیں لوٹ آیا تو میں نے گھروالوں سے کہا:

جه برجاورو عدو، جه برجاورو عدو قوالشرتعالي في وي نازل فرماكي:

| صحيح البخاري               | رقم الحديث (١١٢٢)                        | جلد              | صفي ١٩٥٢     |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| صحيمسلم                    | رقم الحديث (١٢١/٢٥٥)                     | جلدا             | صفحها        |
| صحيحسلم                    | رقم الحديث (١٢١/٢٥٥)                     | جلدا             | صفحه۱۲۹      |
| جامع الاصول<br>حامع الاصول | رقم الحديث (٨٨٣٥)                        | جلداا            | صفحه ۲۸      |
| قال الحقق<br>قال الحقق     | وتجح                                     |                  |              |
| صحيح سنن التريدي           | رقم الحديث (٣٣٢٥)                        | جلدس             | صفحالاس      |
| تال الالباني               | E                                        |                  |              |
| كنز العمال                 | رقم الحديث (٣٢١٥٨)                       | جلدا             | صفح۸۲۱۱      |
| السنن الكبرى               | رقم الحديث (١١٥٢)                        | جلد•١            | صفحها        |
| مندالامام احمد             | رقم الحديث (۱۳۲۰)                        | جلداا            | صفحالهم      |
| قال جزة احمد الزين         | اشاده کی                                 |                  |              |
| مندالامام احد              | رقم الحديث (١٣٨٨)                        | rrule            | صفح ۱۲۸      |
| قال شعيب الار نووط         | اسناده مجيح على شرط الشيخيين             |                  |              |
| مندالا مام احمد            | رقم الحديث (١٣٩٤٥)                       | جلد١٢            | صفحه۵        |
| قال حزة احمالزين           | اسناده محج بالفاظ مختلفة                 |                  |              |
| مندالامام احمد             |                                          | جلد٢٣.           | صفي ١٨٠      |
| قال شعيب الار نووط         | حديث صحح ، وهذااسنادحسن من اجل محمه بن ا | فاليهضة وعومتالع | بالفاظ فخلفة |

یآیگها المُدَّیِّرُه قُمُ فَانَدِرُه و وَرَبَّکَ فَکیِّرَه و یِیابکک فَطَهِّرُه و وَالرُّجُوَ فَاهُجُرُ اے چادراو پر لینے والے! اٹھے خردار کیجے عذاب الهی سے اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجے۔اوراپ کیٹرول کو پاک رکھے اور حسب سابق بڑول سے دور رہے۔ اس کے بعدزول وی پیس تیزی آگئ اور لگا تارنازل ہوئے گئی۔

# حضرت جریل امین-علیدالسلام-خوف خداکی وجدسے حلس بالی-بوسیده کملی-کی طرح شے

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَرَرُثُ لَيْلَةَ ٱسُرِىَ بِى بِالْمَلَا الْاَعْلَى ، وَجِبْرِيْلُ كَالْحَلْسِ الْبَالِى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

## ترجمة الحديث:

سيدنا جابر-رضي الله عنه-في فرمايا:

حضور سيدنارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشادفرمايا:

میں معراج کی رات ملاء اعلیٰ سے گزراتو میں نے حضرت جریل - علیہ السلام - کو بوسیدہ حلس - کمبل - کی طرح دیکھااللہ تعالیٰ کے خوف وخشیت کی وجہ سے ۔

صحح الجامع الصغير رقم الحديث (۵۸۹۳) جلدا صفح ۱۳۰ قال الالبانى صحح صلاح الامة: ۱۹۳/۳۳ سلسة الاحاديث الصححة رقم الحديث (۲۲۸۹) ایک رات سیدنا جریل اور سیدنا میکائیل علیماالسلامبارگاهِ صطفیٰ - صلی الله علیه وآله وسلم - میں حاضر ہوئے اور کہا:
آگ - جہنم - کے فتظم فرشتے کا نام سیدنا مالک علیه السلام ہے

عَن سَمُرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيُّ ، قَالاً : الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ ، وَآنَا
جِبْرِيْلُ ، وَهَذَا مِيْكَائِيُّلُ .

## ترجعة الحديث:

سیدناسمرہ-رضی اللہ عنہ-نے فر مایا:
حضور سید نا نبی کر بیم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا دفر مایا:

میں نے آئ ح رات دوآ دمیوں کو دیکھا جومیر ہے پاس آئے انہوں نے کہا:

چوفرشتہ آگ روشن کرتا ہے اس کا نام ما لک - علیہ السلام - ہے وہ جہنم کا منتظم ہے اور میں

چریل - علیہ السلام - ہوں اور بیمیکا ئیل - علیہ السلام - ہیں حجرال - علیہ السلام - ہوں اور بیمیکا ئیل - علیہ السلام - ہیں عجرالی حلیہ السلام - ہوں اور بیمیکا ئیل - علیہ السلام - ہیں -

# وحي كي كيفيت

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :

اَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - سَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! كَيُفَ يَأْتِينُكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

اَحْيَانًا يَاْتِيُنِي مِفُلَ صَلْصَلَةِ الْجَرْسِ ، وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَى ، فَيَفُصِمُ عَنِى وَقَدُ وَعَيْثُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَکُ رَجُلًا ، فَيُكَلِّمُنِى فَاعِي مَا يَقُولُ . وَعَيْثُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَکُ رَجُلًا ، فَيُكلِّمُنِى فَاعِي مَا يَقُولُ . قَالَتُ عَائِشَةً - رَضِى اللهُ عَنْهَا - : وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْى فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَنَفَصَّدُ عَرَقًا .

| صفحا     | . چلدا | رقم الحديث (٢)    | صحيح البخاري |
|----------|--------|-------------------|--------------|
| صفيهم    | جلد    | رقم الحديث (۳۲۱۵) | صحيح البخاري |
| صفحه۱۸۱  | جلدم   | رقم الحديث (٢٣٣٣) | صحيح مسلم    |
| صفحه     | جلد    | رقم الحديث (١٠٥٩) | صححمسلم      |
| صفح ۱۳۸۰ | جلدا   | رقم الحديث (١٠٠٤) | السنن الكبرى |

ام المؤمنين سيده عائشمد يقد رضى الله عنها - سروايت بكد:

حضرت حارث بن ہشام-رضی الله عنه- في حضور سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- سے بوچھا: يارسول الله - صلى الله عليك وسلم-! آپ پروحی كيسے آتی ہے؟ تو حضور سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشاد فرمايا:

117

مجھی بھی بھی پروی الہی نازل ہوتی ہے گھنٹی کی آ واز کی طرح ، وحی کی بیرحالت بھی پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ جب جھی پروحی کی بیرحالت ٹتم ہوتی ہے تو اس وحی کی حالت میں اللہ کا جوارشاد ہوتا ہے میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں اور بھی بھی وحی کا فرشتہ انسانی صورت میں جھے پر ظاہر ہوتا ہے وہ جھے سے کلام کرتا ہے تو وہ جو وحی لاتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔

سيده عاكشه صديقة - رضى الشعنها - فرمايا:

میں نے دیکھاجب آپ پرسخت سردی کے دن وی نازل ہور بی تھی۔ جب وی کاسلسلہ ختم ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ کے قطرات بہدر ھے تھے۔

|                            |                              | -22- |          |
|----------------------------|------------------------------|------|----------|
| صحيحسنن الترندي            | رقم الحديث (٣٩٣٣)            | جلد  | صغرسهم   |
| تال الالباني               | Z                            |      |          |
| الجامع الكبيرللتر ندى      | رقم الحديث (١٩٣٣)            | Yule | صفحه     |
| قال الدكتور بشارعوا دمعروف | هذا مديث سن مح               |      |          |
| صحيح ابن حبان              | رقم الحديث (٢٨)              | جلدا | صفحه     |
| قال شعيب الارؤوط           | اسناده صحيح على شرطوا ليخيين |      |          |
| صحيح ابن حبان              | رقم الحديث (۲۸)              | جلدا | صفح      |
| تال الالياني               | E                            |      |          |
| صحح الجامع الصغير          | رقم الحديث (۱۲۳)             | جلدا | صفيرا ١٠ |
| تال الالباني:              | E                            |      |          |
| السنن الكبرى               | رقم الحديث (۱۰۰۸)            | جلدا | صفحالهم  |
|                            |                              |      |          |

|                                                                         | السنن ال<br>مسندالا |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                         | مندالا              |
| and the County of I                                                     |                     |
| ام اهر رقم الحديث (٢٥١٢٨) جلد ١٤ صفي٥٥٠                                 | قال                 |
| ة احداد بن اساده مح                                                     |                     |
| مام احمد رقم الحديث (۲۲-۲۹) جلد ۱۸ صفح ۱۵۹                              | مندالا              |
| المادين الماده مح                                                       | قال حمز             |
| مام احمد رقم الحديث (۲۷-۲۹) جلد ۱۸ صفح ۱۵۸                              | مندالا              |
| ة احمراك بين اسناده سيح                                                 | قال                 |
| مام احمد رقم الحديث (۲۵۲۵) جلديم صفح ١٣١١                               | مندالا              |
| يب الارتؤ وط اسناده صحيح على شرط الشيخين                                | قالشع               |
| ام احمد رقم الحديث (۲۵۲۵۳) جدیم                                         | مندالا              |
| يب الاردُّ وط حديث صحح ، وحذ السناد فيه عام بن صالح الزبيري ، وعومتر وك | قالشع               |
| ام ای رقم الحدیث (۱۵۳۰ مندس) می مادید                                   | مندالا              |
| يب الادتؤوط استاده صحيح على شمط الشيخين                                 | قالشه               |
| ام احمد رقم الحديث (۲۲۱۹۸) جلاس صفح ۲۲۸                                 | مندالا              |
| يبالارتؤوط اسناده محجع على شرطاه فيحين                                  | قالشه               |
| صول رقم الحديث (۸۸۳۲) جلداا صفح ا                                       | جامعال              |
| ge 3                                                                    | قال الحق            |
| بال رقم الحديث (۲۲۱۵۱) جلدا صفح ۱۱۲۸۵                                   | كنز الع             |
| ينيلبنوي رقم الحديث (۳۲۳) جلد ک صفحه ۸                                  |                     |
|                                                                         | قال الي             |

الني حيات ظاہري ميں

# جريل امين - عليه السلام - في حضور سيدنا ني كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كو الله كاحكم پنجايا كة للبيه كهتي موفئ آواز كوبلند يجيئ

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

آمَرَنِي جِبُوِيْلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْإِمْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شِعَادِ الْحَجِّ.

| 191230    | جلدا  | رقم الحديث (١٣٠٨)               | صحح الجامع الصغير      |
|-----------|-------|---------------------------------|------------------------|
|           |       | Ego                             | تال الالباني           |
| صفح       | جلدا  | رقم الحديث (٨٣٠)                | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
| صفح ۵ ۱۲۵ | Asle  | رقم الحديث (١٢٩٧)               | مبندالامام احمد        |
|           |       | اساده محج                       | रिकेट हो ।             |
| صفحه      | جلدما | رقم الحديث (١٣١٨)               | مندالامام احمد         |
|           |       | متن الحديث محج                  | قال شعيب الارثووط      |
| صغهم      | جلد   | رقم مديث (١٧٥٢)                 | المعددكلاكم            |
|           |       | هذامديث كا                      | 44105                  |
|           |       | حذه صحاح ليس يعلل واحدمنهاالاخر | قال الذهبي             |

سيدنا ابو ہريرہ-رضي الله عنه-نے فرمايا:

حضورسيد فارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشا وفرمايا:

جريل عليه السلام- في جمي الله تعالى كاحكم يبنيايا كه مين اهلال- تلبيه- كهت وقت آواز

بلند کروں کیونکہ بیر فج کے شعار میں سے ہے۔

-\$-

# حضرت جبریل امین - علیه السلام - نے حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کوالله تعالی کاهم پہنچا یا کہ اپنے صحابہ کوهم دیں تلبیہ کہتے ہوئے آوازیں اونچی کریں

121

عَنُ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ اَبِيهِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

أتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنُ آمُرَاصِحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرُفَعُوا اَصُوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ.

| صحح الجامع الصغير | رقم الحديث (٦٢)   | جلدا | 2 mse     |
|-------------------|-------------------|------|-----------|
| تال الالباني      | E                 |      |           |
| صحيحسنن النسائى   | رقم الحديث (۱۲۵۲) | جلدا | المخيم ١٢ |
| قال الالباني      |                   |      |           |
| صحيح سنن التريدي  | رقم الحديث (۸۲۹)  | جلدا | صغيرسم    |
| تال الالياني      | E                 |      |           |
| صحيح سنن ابوداؤد  | رقم الحديث (١٨١٣) | جلدا | صفح:۱۵    |
| تال الالياني      | E                 |      |           |
| صحيح ابن حبان     | رقم الحديث (۲۸۰۲) | عليه | صفحااا    |
| قال شعيب الارؤوط  | اساده صحيح        |      |           |
|                   | •                 |      |           |

جناب خلاد بن سائب استے والدگرامی - رضی الله عنه - سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فرمایا:

میرے پاس جریل امین -علیہ الصلاۃ والسلام - آئے تو انہوں نے جھے - اللہ تعالیٰ کی طرف سے - محم دیا کہ میں اپنے اصحاب کوان کوجومیرے ساتھ ہیں تھم دوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلندکریں۔

-\$-

| صفحه۲۲۸  | جلد"   | رقم الحديث (۲۹۲۲) | سنن ابن ماجه          |
|----------|--------|-------------------|-----------------------|
|          |        | الحديث            | विष्टित्त के कि       |
| صفح ۱۳۲۶ | جلدا   | رقم الحديث (١٢٥٢) | المعددك للحائم        |
| مختاه    | جلد    | رقم الحديث (٢٢٨٢) | معكاة المصائح         |
|          |        | E                 | تال الالباني          |
| 11230    | جلب    | رقم الحديث (١٥٥)  | الترغيب والترصيب      |
|          |        | z z               | قال الحقن             |
| صفحه     | جلدا   | رقم الحديث (١١٣٥) | محيح الترغيب والترهيب |
|          |        | E                 | قال الالباني          |
| 41230    | جلد١٣  | رقم الحديث (١٩٥٩) | مندالامام احمد        |
|          |        | اسناده مح         | قال عزة احدالزين      |
| صفحه     | جلد١٣٠ | رقم الحديث (١٩٥٠) | مندالامام احد         |
|          |        | اسناده صحيح       | قال جزة احدالزين      |
| صفحه     | جلد١٣٠ | رقم الحديث (١٩٥٢) | مندالامام احد         |
|          |        | اسناده صحيح       | قال حزة احمد الزين    |
| صفحه     | جلدها  | رقم الحديث (١٩٥٢) | مندالامام احد         |
|          |        | اساده مح          | قال عزة احمالزين      |

# جریلِ امین-علیه السلام-حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کی بارگاه اقد س میں جمعة المبارک لے کرآئے

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

عُوِضَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهُ بِهَا جُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَفِّهِ كَالْمِرَآةِ الْبَيْضَاءِ ، فِي وَسَطِهَا كَالنُّكُتَةِ السَّوُدَاءِ ، فَقَالَ :

مَا هَذَا يَاجِبُرِيُلُ ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَعُرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا ، وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعُدِكَ ، وَلَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ، تَكُونُ انْتَ الْآوَّلَ ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ ، وَفِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يَدْعُو اَحَدٌ فِيْهَا رَبَّهُ بِخَيْرٍ هُو لَهُ قُسِمَ اللَّ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ ، وَفِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يَدْعُو اَحَدٌ فِيْهَا رَبَّهُ بِخَيْرٍ هُو لَهُ قُسِمَ اللَّا اللَّهُ ا

سيدناانس بن ما لك-رضى الله عنه- فرمايا:

حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - کے سامنے جمعہ پیش کیا گیا، حضرت جریل ا -علیه السلام - اسے اپنے ہاتھ میں لے کرآئے جیسے سفید آئینہ ہواور اس کے درمیان جیسے سیاہ نقطہ ہو۔ حضور - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - نے دریافت فرمایا:

124

جريل!يكياچزے؟انبول فعض كى:

میں جمعہ ہے جو آپ کے رب نے آپ پر پیش کیا ہے تا کہ بیر آپ کیلئے عمید ہواور آپ کی قوم کیلئے عمید ہو جو آپ کے بعد آئے گی اور اس میں خیر بی خیر ہے آپ سب - آپ اور آپ کی امت-کیلئے - آپ پہلے ہوں گے اور یہودونساری آپ کے بعد ہوں گے۔

اس جمعۃ المبارک میں ایک الی ساعت ہے اس میں بندہ جو بھی خیرا پنے رب سے مانگے گادہ خیراس کے مقدر میں ہوتو اللہ تعالیٰ اس عطافر مائے گاادر کسی شرسے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے شرکواس سے دور فرمائے گا۔ ہم اسے آخرت میں یوم المزید - زیادہ اجردیئے جانے کادن - کہتے ہیں۔

-\$-

رقم الحديث (۱۰۲۰) هذا حديث حس الترغيب والترهيب قال الحقق قال الحقق

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - منبر پرجلوه افروز ہوئے تو جبریلی امین - علیه السلام - نے تین دعائے قبر مانگیں جس پر حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے آمین کہا

عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

احُضُرُوا الْمِنْبَرَ ، فَحَضَرُنَا ، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ : آمِيْنَ ، فَلَمَّا ارْتَقَى اللَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : آمِيُنَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ! لَقَدُ سَمِعُنَا مِنْكَ الْيَوُمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ ، قَالَ :

إِنَّ جِبُوِيُلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَرَضَ لِى ، فَقَالَ : بَعُدَ مَنُ اَدُرَكَ رَمَضَانَ فَلَمُ يُعَلَّ يُعُدَ مَنُ ذُكِرُتَ عِنْدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ يُعُدَ مَنُ ذُكِرُتَ عِنْدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ يُعُدَ مَنُ ذُكِرُتَ عِنْدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِفَةَ ، قَالَ : بَعُدَ مَنُ اَدُرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِفَةَ ، قَالَ : بَعُدَ مَنُ اَدُرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ الْمُعَدَمُ الْجَنَّةُ قُلْتُ : آمِيْنَ .

سيدنا كعب بن عجر ٥-رضى الله عنه- في مايا:

حضورسيد نارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشادفر مايا:

منبر لاؤے ہم منبر لے کر حاضر ہوئے جب آپ اس کے ایک ورجہ-سیرهی- پر چڑھے تو ارشادفر مایا: آبین، جب دوسرے درجے-سیرهی- پر چڑھے تو فر مایا: آبین، جب تیسرے درجے -سیرهی- پر پنچے تو فر مایا:

آمین جب آپ منبرسے نیچ تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: یارسول اللہ - سلی اللہ علیک وسلی - نے وہ چیز سی ہے جوہم سنانہ کرتے تھے حضور - سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

ہے شک جریل امین -علیہ السلام -میرے پاس حاضر ہوئے انہوں نے کہا: وہ آ دمی برباد ہوجس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا: آ مین \_جب میں دوسرے درجے -سیرھی - پر چڑھا تو جریل نے کہا:

ہلاک ہو برباد ہووہ آ دی جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اسنے آپ پر درود نہ پڑھا تو میں نے کہا: آمین، اور جب میں تیسرے درج-سیڑھی-پر چڑھا تو جریل نے کہا:

ہلاک ہووہ آ دی جس کے ہاں اس کے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بوڑھاپے نے آلیا اوروہ دونوں اسے جنت ندلے جاسکے۔ لیعنی اس نے ماں باپ کی خدمت ندکی۔ میں نے کہا: آمین۔

| صفح ١٥٩١ | جلدك | ( MAN) . 11 I      | C.U. 1                       |
|----------|------|--------------------|------------------------------|
|          | 2,00 | رقم الحديث (۲۵۲) - | المعدرك للحائم               |
| صفحه     | جلدا | رقم الحديث (٩٩٥)   | صحيح الترغيب والترهيب        |
|          |      | صحح الخيره         | تال الالباني                 |
| صفحه     | جلدا |                    | الدرالمكور في النفير الماثور |
| صفحا     | جلدا | رقم الحديث (١٣٥٨)  | الترغيب والترهيب             |
|          |      | هذامديث يح         | قال المحقق                   |

الله تعالی جب کسی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو جبر میل کو بلا کرفر ما تا ہے میں اس سے محبت کر تا ہوں تو بھی محبت کر اور آسان میں ندادے دے فلاں آ دمی سے اللہ محبت فرما تا ہے اے اصل آسان! تم بھی محبت کرو پھرز مین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے

عَبِنُ آبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا اَحَبَّ عَبُدًا ذَعَا جِبُرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامَ - فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُ فُلَاناً فَاحِبُهُ ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحَبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الْاَرْضِ. يُحِبُّ فُلاَنا فَأُحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الْاَرْضِ.

| صفح ۹۵۹  | Yule | رقم الحديث (۱۳۳۳) | شرحالنة       |
|----------|------|-------------------|---------------|
| صفي ١٠٠٠ | rule | رقم الحديث (۲۹۳۷) | J-E           |
| صغريس    | rule | رقم الحديث (۱۹۳۳) | مثكاة المصانح |
| صغير     | جلد  | رقم الحديث (۲۰۹)  | محج البخاري   |

سيدنا ابو مريره - رضى الله عنه - سے روایت م كه حضور سيدنارسول الله الله عليه وآله وسلم - في ارشاد فرمايا:

الله تبارك وتعالى جب سى بندے سے محبت فرماتا ہے تو جریل علیہ السلام كو بلاتا ہے

# چرفرماتا ہے:

| فيحجح الجامع الصغيروزيادته | رقم الحديث (٥٠٥)         | جلدا | صفحه ۱۳۵ |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|
| تال الالباني               | E                        |      |          |
| صحيح ابن حبان              | رقم الحديث (١٩٣٣)        | جلدا | صفح      |
| قال شعيب الارئؤ وط         | اسناده صحيح على شرط مسلم |      |          |
| محيح ابن حبان              | رقم الحديث (٣٢٥)         | جلدا | صفحه۸    |
| قال شعيب الارؤوط           | اسناده صحيح على شرط مسلم |      |          |
| صحيح البخارى               | رقم الحديث (۱۳۸۵)        | جلدم | صفحه     |
| مندالامام احد              | رقم الحديث (١٩٢٢)        | جلده | صغيراه   |
| قال عزة احمد الزين         | اساده محج                |      |          |
| مندالامام احمد             | رقم الحديث (١٠٥٧٣)       | جلده | صفحها۵   |
| قال جزة احمد الزين         | اسناده تصحيح             |      |          |
| صحيح سنن التريدي           | رقم الحديث (۱۲۱۹)        | جلد  | صفحا٨٢   |
| قال الالباني               | Ego                      |      |          |
| مندالا مام احمه            | رقم الحديث (١٣٨١)        | جلدم | صفحاس    |
| قال العرفد شاكر            | اشاده کی                 |      |          |
| سيحيح البخاري              | رقم الحديث (١٠٥٠)        | جلدم | صفى ١٩٠٨ |
| المعجم الاوسط              | رقم الحديث (۲۸۰۰)        | جلدا | صفحها    |
| المعجم الاوسط              | رقم الحديث (٥٠٠١)        | جلدم | صفرسا    |
| صيح ابن حبان               | رقم الحديث (٣١٥)         | جلدا | صفح ۹۸۹  |
| تال الالباني               | Ego                      |      |          |
| صحيح ابن حبان              | رقم الحديث (٣٧٧)         | جلدا | صفحه ۹۳  |
| تال الالباني               | Ego                      |      |          |
| صحيحمسلم                   | رقم الحديث (۵۰۵۲)        | جلدم | r=1,00   |
|                            |                          |      |          |

میں فلاں آ دمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرد حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے فر مایا: پھر جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسان میں ندادیتے ہیں تو کہتے ہیں:

الله تعالی فلال سے محبت فرماتا ہے۔ائے آسان میں رہنے والو! - تو تم بھی اس سے محبت کرو، پھر آسان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی الله علیه و آلہ وسلم - نے ارشادفر مایا:
اس کے بعداس آ دمی کیلئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

-\$-

سبحان الله! الله تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو کتنی ارفع واعلی عزت عطافر ماتا ہے۔اهل السماء اس سے محبت کرتے ہیں۔اهل السماء اس سے محبت کرتے ہیں۔اهل السماء اس سے محبت کرتے ہیں۔اهل الارض میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ زمین والوں کے دل اس کی جانب کھنچ چلے جاتے ہیں۔دلوں میں اس کی محبت موجز ن ہوجاتی ہے۔

جومبحدکارٹ کرے اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ کامہمان گھر تا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کوعزت وسر فرازی عطافر ما تا ہے۔ اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ سجد سے مجت کرنے والا اس میں صلاق ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے اور جب وہ محبوب بنا تو پھر آسان کی مخلوق اس سے محبت کرنے گا تو سے محبت کرنے ہوگا وہ کی حقیق عزت والا اور وہ کی کامیاب وکامران ہے۔ اس کی خات میں جان کی حقیق عزت والا اور وہ کی کامیاب وکامران ہے۔ اس کی خوالا درج میں تو اسے دعاؤں سے نواز تے ہیں اور مسل نہیں جب محبت کرتے ہیں تو اور پھی نہ کر سکیس تو اسے دعاؤں سے نواز تے ہیں اور مونا جا ہے دعا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نیک وصالح بندے ہوں تو اس کے بختوں پر قربان خوا جونا جا ہے۔

# فرشته نازل موااور فاتحة الكتاب اور خواتيم سورة البقره كى بشارت دى

عَنِ ابُّنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:

بَيْنَ مَا جِبُرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامَ - قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:

هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَآءِ فُتِحَ الْيَومَ لَمْ يُفْتَحُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْكَرْضِ لَمْ يَنُزِلُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبُشِرُ بِنُورَيْنِ أُويْتَهُ مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنُزِلُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبُشِرُ بِنُورَيْنِ أُويْتَهُ مَا لَحَ يُورَةٍ الْبَقَرَةِ ، لَنُ تَقُرَأُ أُويْتَهُ مَا لَم يُؤْدَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنُ تَقُرَأُ بِحَرُفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعُطِيْتَهُ.

| 49.30 | جلدا  | رقم الحديث (۸۰۷)  | صحيحمسلم         |
|-------|-------|-------------------|------------------|
| 0-430 | والما | (11/4) = 3        | صحيحمسلم         |
| MARZO | جلدا  | رقم الحديث (١٩٥٣) | الترغيب والتربيب |
|       |       | E                 | قال الحقق        |

سيدناعبداللدابن عباس-رضي الله عنهما-نے فرمایا:

ایک مرتبہ حضرت جریل امین - علیہ السلام - حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی خدمت اقدس میں بیٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے او پرایک آواز سی آواز المحامیا اور عرض کی:

مید آسمان کا ایک وروازہ ہے جسے آج کھولا گیا ہے ، اس وروازہ کو بھی بھی نہ کھولا گیا تھا

سوائي آج كـاس دروازه سايك فرشته فيجار الو آب فرمايا:

بیفرشتہ ہے جوزمین کی طرف نازل ہوا ہے بھی بھی نازل نہ ہوا سوائے آج کے تو اس فرشتہ فے سلام عرض کیا اور کہا: آپ کومبارک ہودونوروں کی جوآپ کوعطا کیے گئے، وہ آپ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، خواتیم سورہ البقرہ۔ان دونوں میں سے جس بھی حرف کو پڑھیں

كوده آپكوعطاكردياجائكا-

| الترغيب والترجيب      | رقم الحديث (٢١٥٧)     |        | جلدا | صغره۳۳     |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|------------|
| تال الحقق             | E                     |        |      |            |
| مجيح سنن النساكي      | رقم الحديث (٩١١)      |        | جلدا | صفيه       |
| تال الالباني          | E                     |        |      |            |
| صحح الترغيب والترهيب  | رقم الحديث (۲۵۹)      |        | جلد  | صفح ۱۸۰    |
| تال الالباني:         | E                     |        |      |            |
| معكاة المصائح         | رقم الحديث (۲۲۰۹)     |        | جلدا | صفحه۲۳     |
| محجح الترغيب والترهيب | رقم الحديث (١٣٥٩)     |        | جلدا | المخاما    |
| تال الالبانى:         | E                     |        |      |            |
| السنن الكبرى          | رقم الحديث (١٨٩)      |        | جلدا | صفية ٢٢    |
| السنن الكبرى          | رقم الحديث (٤٩٧٠)     | (2942) | جلدے | 44-/202 ja |
| السنن الكبرى          | رقم الحديث (١٠٣٩٠)    |        | جلدو | صفح٢٢٢     |
| جامع الاصول           | رقم الحديث (١٣٣٩)     |        | جلد٨ | صفحه       |
| قال الحقق             | Ego                   |        |      |            |
| محيح ابن حبان         | رقم الحديث (۷۷۸)      |        | جلد  | صغم        |
| قال شعيب الارؤوط      | اسناده سيح على شرطسلم |        |      |            |
|                       |                       |        |      |            |

#### ا پی حیات ظاہری میں

# غزوہ احد کے موقع پر حضرت جبریل وحضرت میکائیل علیہ السلام -سفید کپڑوں میں ملبوس حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی طرف سے جہاد کررہے تھے

132

عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ - قَالَ : رَايُتُ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنُهُ ، عَلَيْهِ مَا ثِيَابٌ بِيُصُّ ، كَاشَدِّ الْقِتَالِ ، مَا رَايُتُهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعُدُ يَعْنِى جِبُرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ .

## ترجمة الحديث:

سيدنا سعد بن ابي وقاص-رضي الله عنه-نے فرمایا:

میں نے حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم - کوجتگِ احدے دن دیکھا اور آپ کے ساتھ دوآ دی تھے جوآپ کی طرف سے دشمن سے لڑرہے تھے۔ ان پر سفید کپٹر ے تھے، بردی بہا دری وختی سے لڑرہے تھے۔ ان پر سفید کپٹر ے تھے، بردی بہا دری و کپلے دیکھا اور نہ آئہیں بعد میں دیکھا وہ جرائیل ومیکائیل - علیہا السلام - تھے۔ اللہ کہ عادی میں دیکھا دورہ میں دیکھا دیں دیکھا دورہ میں دیکھا دیں دیکھا دورہ میں دیکھا درہ دیکھا دورہ میں دیکھا دیکھا دورہ میں دیکھا دیکھا دورہ میں دیکھا دورہ میں دیکھا دیکھا

جو بندہ اللہ تعالیٰ کوراضی کر تار ہتا ہے بالآ خراللہ تعالیٰ کی رحمت اس پرلازم ہوجاتی ہے۔ جبریلِ امین –علیہ السلام – اس پررحمتِ الہی کا اعلان کرتے ہیں حملہ العرش اوران کے اردگر وفرشتے حتی کہ ساتوں آسانوں والے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں پھراس کیلئے اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین کی طرف اتر آتی ہے

عَنُ ثَوْبَانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ الْعَبُدَ لَيَلْتَمِسُ مَرُضَاةَ اللَّهِ ، فَلا يَزَالُ بِذَالِكَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِجِبُرِيُلَ:

إِنَّ فُلاَناً عَبُدِى يَلْتَمِسُ اَنْ يُرُضِينِى ، الا وَإِنَّ رَحْمَتِى عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ جِبُرِيُلُ:

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرُشِ ، وَيَقُولُهَا مَنُ حَولَهُمْ ، حَتَّى يَقُولُهَا اَهُلُ السَّمَواتِ السَّبْع ، ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الْلاَرْضِ .

مندالامام احمد رقم الحديث (۲۲۲۰۱) جلد ۲۳ صفح کم مندالامام احمد استاده حن استاده حن مندالامام احمد رقم الحديث (۲۲۳۰۰) جلد ۲۹ صفح ۲۹۳ تال حزة احمد الزن استاده حج

سیدنا توبان-رضی اللہ عنہ-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا ٹبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-نے ارشا دفر مایا:

ہے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہتا ہے وہ سلسل اللہ تعالیٰ کوراضی کرتا رہتا ہے حتی کہ اللہ عزوجل جرائیل امین علیہ السلام سے فرما تا ہے:

بے شک فلاں میرابندہ وہ مجھے راضی کرنے کیلئے مسلسل کوشس کر رہا ہے سن کیجے! میری رحمت اس برلازم ہو چکی ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں:

فلاں آ دمی پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہی بات حاملین عرش کہتے ہیں اور یہی بات ان کے اردگر دفر شتے کہتے ہیں حق کہ سما توں آ سانوں والے کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندہ کیلئے زمین پراتر آتی ہے۔

-\$-

| صفحاس    | الما  | رقم الحديث (١٢٥٠)  | المعجم الاوسط للطمراني   |
|----------|-------|--------------------|--------------------------|
| صغيمالهم | جلدا  | رقم الحديث (٢٣١٧)  | مشكاة المصائح            |
| MZMigo   |       |                    | من صحاح الاحاديث القدسية |
| صغحه     | جلد•١ | رقم الحديث (١٢٥٣٩) | مجمع الزوائد             |
| صفحا     | جلد•١ | رقم الحديث (١٤٩٧١) | مجمع الزوائد             |

# جريل امين-عليه السلام-كاامامت كروانا

عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

نَوْلَ جِبُرِيلُ فَامَّنِى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَوْاتٍ .

| محجح البخاري     | رقم الحديث (٣٢٢)  | جلدا | 990,30                  |
|------------------|-------------------|------|-------------------------|
| منطح البخاري     | رقم الحديث (٥٠٠٩) | جلد  | صفيه ١٢٢٢ بالفاظ فتلفية |
| هج مسلم          | رقم الحديث (١١٠)  | جلدا | صغيهم                   |
| وكاة الممائح     | رقم الحديث ٢٥٥)   | جلدا | صغحه ۲۸                 |
| قال الالباني     | متفق عليه         |      |                         |
| صحيح سنن النسائى | رقم الحديث (۲۹۳)  | جلدا | 14230                   |
| قال الالباني     | . Ego             |      |                         |
| السنن الكبرى     | رقم الحديث (۱۳۹۳) | جلد  | 1.9.30                  |
| محجح ابن حبان    | رقم الحديث (١٣٣٨) | جلدم | صغر٢٩٧                  |
| قال شعيب الارؤوط | اشاده في          |      |                         |
| صحيح ابن حبان    | رقم الحديث (١٣٣٩) | جلدم | صفحه۲۹۸                 |
| قال شعيب الارؤوط | اسناده قوى طويل   |      |                         |
|                  |                   |      |                         |

سیدناعبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - فرمایا: حضور سیدنا رسول الله - سلی الله علیه و آله وسلم - ف ارشاد فرمایا:

جریل امین - علیہ السلام - نازل ہوئے انہوں نے جھے امامت کرائی۔ میں نے ان کے ساتھ - ایک - نمازادا کی ، پھر میں نے ان کے ساتھ - دوسری - نمازادا کی ، پھر میں نے ان کے ساتھ - چوشی - نمازادا کی ، پھر میں نے ان کے ساتھ - چوشی - نمازادا کی ، پھر میں نے ان کے ساتھ - پوشی - نمازادا کی ، پھر میں نے ان کے ساتھ - پانچویں - نمازادا کی ۔ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - جب یہ بیان فرمار ہے تھے تو - اپنی انگلیوں کے ساتھ پانچ نمازیں گن رہے تھے۔

-\$-

| صحح ابن حبان       | رقم الحديث (١٣٣٥) | جلد  | صفحه ۱۰۵ |
|--------------------|-------------------|------|----------|
| تال الالباني       | E                 |      |          |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (١٣٣١) | جلد  | صفحه ۱۰۵ |
| قال الالياني       | صحيح طويل         |      |          |
| صحيح الجامع الصغير | رقم الحديث (١٤٥٤) | جلدا | صفحهماا  |
| تال الالباني       | E                 |      |          |
| صحيح سنن الي داؤد  | رقم الحديث (۱۹۳)  | جلدا | صفحهاا   |
| تال الالباني       | حسن طويل          |      |          |
| سنن ابن ملجه       | رقم الحديث (۲۲۸)  | جلدا | صغيمه    |
| قال محمود في محمود | الحديث متفق عليه  |      |          |
|                    |                   |      |          |

# سیدنا جبریلِ امین –علیه الصلاق السلام – حضرت دِحُیّه – رضی الله عنه – کے زیادہ مشابہ تھے

عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُوضَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُوضَ عَلَى الْانْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوْسَى ضَوْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ، وَرَايْتُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا اَقُرَبُ مَنْ رَايُتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ وَرَايْتُ ابْدَوَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَايْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمُ - يَعْنِى وَرَايْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمُ - يَعْنِى نَفْسَهُ - وَرَايْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً .

| صحيمسلم            | رقم الحديث (١٢٤)        | جلدا         | صفحا١٨   |
|--------------------|-------------------------|--------------|----------|
| صحيح سنن الترندي   | رقم الحديث (١٩٣٩)       | جلد          | صفحه     |
| تالالالالى         | E                       |              |          |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (١٣٥٨٩)      | جلد٢٢        | صفحهماهم |
| قال شعيب الارؤوط   | اسناده صحيح على شرط سلم |              |          |
| صحيح الجامع الصغير | رقم الحديث (١٩٠٠٨)      | rule         | صفحاسم   |
| تال الالباني       | E                       |              |          |
| مشكاة المصائح      | رقم الحديث (١٦٢٥)       | <i>چلد</i> ۵ | صفحيهم   |



سیدنا جا بر بن عبدالله- رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله- صلی الله علیه وآلہ وسلم- نے ارشا دفر مایا:

جھے پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام - پیش کیے گئے تو سیدنا موی -علیہ الصلاۃ والسلام - فیریلہ شنوءہ کے لوگوں کی طرح تھے اور بیس نے سیدناعیسیٰ - علیہ الصلاۃ والسلام - کودیکھا وہ سیدناعروہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - سے زیادہ مشابہ تھے اور میں نے حضرت ابراہیم - علیہ الصلاۃ والسلام - کودیکھا تو ان سے تمہارے نبی - صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم - زیادہ مشابہ تھے اور میں نے حضرت جریل - علیہ السلام - کودیکھا تو وہ دحیہ کبی کے زیادہ مشابہ تھے۔

-\$-

| صفحه     | جلدما | رقم الحديث (١٢٣٢)     | صحيح ابن حبان          |
|----------|-------|-----------------------|------------------------|
|          |       | اساده صحيح            | قال شعيب الار نووط:    |
| صغه۲۲    | جلده  | رقم الحديث (١٩٩٩)     | محجح ابن حبان          |
|          |       | . Es                  | تال الالباني           |
| 401230   | جلده  | رقم الحديث (٣٦٣٩)     | سنن الترندي            |
|          |       | هذاهديث صنصح غريب     | قال الترندى:           |
| صفح ١٠١٧ | جلد   | رقم الحديث (١١١)      | سلسلة الاحاديث الصحيحه |
|          | Majo  | رقم الحديث (١١)       | مخضر الشمائل الحمديير  |
|          |       | E                     | قال الحقن:             |
| صفحه     | جلدے  | رقم الحديث (۲۵۳۵)     | شرح السنة للبغوى       |
|          |       | عد احديث عج افرجم ملم | قال البغوى:            |

# سیدنا جبریلِ این-علیدالصلا قوالسلام-نے بشارت دی کہ سیدہ خدیجہ-رضی اللہ عنہا - کیلئے جنت میں موتی کا بنا ہوامحل ہے

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ - رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

آتَانِيُ جِبُرِيْلُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ آتَتُكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ اَوُ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِي قَدْ آتَتُكَ ، فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي ، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لاَ صَخَبَ فِيُهِ وَلاَ نَصَبَ .

| صيح البخاري       | رقم الحديث (۲۸۲۰)            | جلاا  | صفح      |
|-------------------|------------------------------|-------|----------|
| صحيح البخاري      | رقم الحديث (١٣٩٤)            | جلدم  | صفحه     |
| مندالا مام احمه   | رقم الحديث (١٥٧)             | جلدا  | صفحاك    |
| قال شعيب الارؤوط  | اسناده صحيح على شرط الشيخيين |       |          |
| مشكاة المصائح     | رقم الحديث (١٣٣٨)            | جلده  | صفحمالهم |
| قالالالياني       | مثفق عليه                    |       |          |
| صحح ابن حبان      | رقم الحديث (٥٠٠٩)            | جلدها | صغحه۲۹   |
| قال شعيب الارؤ وط | اسناده مجع على شرط الشخين    |       |          |
|                   |                              |       |          |

سيدنا ابو مريره-رضي الله عنه-نے فرمايا:

حضورسيد نارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشا دفر مايا:

میرے پاس جریل ایٹن -علیہ السلام - آئے تو انہوں نے کہا: یارسول اللہ! یہ سیدہ خدیجہ

-رضی اللہ عنہا - ہیں جو آپ کے پاس آرہی ہیں ۔ ان کے ساتھ برتن ہے جس میں سالن یا کھا ٹایا پائی

ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ کیس تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہنے گا اور میری طرف سے ۔ جب یہ آپ کے پاس آ کیس تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہنے گا اور میری طرف سے ۔ جس ۔ اور انہیں جنت کے ایک مکان کی بشارت و یجئے گا جو خولد ار موتی کا بنا ہوا ہے۔ اس میں نہ شوروغل ہوگا اور نہ تھکا و ہے۔

#### -\$-

سیدہ خدیجہ- رضی اللہ عنہا -حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی پہلی رفیقہ حیات بیں اور حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی نتمام اولا دامجاد - رضی اللہ عنہم - انہیں کیطن سے ہے سوائے سیدنا ابرا ہیم - رضی اللہ عنہ - کے جنگی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ماریی قبطیہ - رضی اللہ عنہا - ہے۔

عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتُ:

بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ - خَدِيْجَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا- بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ.

| صفح ١٢٠ | جلده ا | رقم الحديث (١٩٧٠)         | صحيح ابن حبان      |
|---------|--------|---------------------------|--------------------|
|         |        | والمحادث                  | قال الالباني       |
| صفحراس  | جلدم   | رقم مدیث (۲۳۳۲)           | صححمسلم            |
| صفح     | جلده   | رقم مدیث (۱۵۸)            | المعددك للحائم     |
|         |        | هذاحديث فيحمعلى شرطالشخين | قال الحاكم         |
| 40,30°  | جلدا   | رقم الحديث (٢٩)           | صحيح الجامع الصغير |
|         |        | E                         | تال الالباني       |

# سیده عائشہ صدیقہ - رضی الله عنها - نے بیان فرمایا: حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نے سیده خدیجة الکبری ام المؤمنین - رضی الله عنها - کوجنت میں ایک گھرکی بشارت - خوشخری - دی لے

|                        | <b>}-</b>                                   | -☆     |          |
|------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| (۱) محج البخاري        | رقم الحديث (١٤٩٢)                           | جلدا   | صغه      |
| صحيح البخاري           | رقم الحديث (١٩٨٩)                           | جلا"ا  | صفح ۱۱۲۸ |
| Jan Jan                | رقم مدیث (۱۳۳۲)                             | جلدس   | صخده۲۲   |
| صحيمسلم                | رقم الحديث (١١٨)                            | جلدس   | 10430    |
| الكثاب المصعف          | رقم الحديث (١١٢٢٨)                          | Y NJ   | صفحه     |
| مح ابن حبان            | رقم الحديث (٥٢٥٧)                           | جلده ا | صفحهاا   |
| تال الالباني           | E E                                         |        |          |
| صحيح ابن حبان          | رقم الحديث (٢٩٩٧)                           | جلدها  | صفحه     |
| تال الالباني           | E                                           |        |          |
| المعدرك للحاكم         | رقم الحديث (٢٨٨٨)                           | جلاه   | صفح ١٨١٨ |
| قال الحاكم             | هذا حديث سيح على شرط مسلم ولم يخرّ جاه      |        |          |
| المعددك للحائم         | رقم الحديث (١٥٨١)                           | ماره   | صفحه۱۸۱  |
| قال الحاكم             | هذا حديث سيح على شرط سلم ولم يخر جاه        |        |          |
| المعدرك للحاكم         | رقم الحديث (١٩٥٣)                           | جلده   | صفحه۱۸۱۹ |
| قال الحاكم             | عذاحديث محج على شرط سلم دلم يخرجاه          |        |          |
| سلسلة الاحاديث الصحيحة | رقم الحديث (١٥٥٣)                           | جلام   | صفحاك    |
| مندالا مام اجر         | رقم الحديث (١٥٥١)                           | جلام   | صفي ٢٠١  |
| قال احمد شاكر          | اسناده صحيح عبدالله بن افي اوفي بالفاظ مختل | 741    |          |
| مندالا مام احد         | رقم الحديث(١٩٣٠)                            |        | صغره۲۸   |
| قال عزة احمد الزين     | اسناده سيح عبدالله بن ابي او في بالفاظ مختا |        |          |
| مندالا مام احمد        | رقم الحديث (١٩٠٢٩)                          |        | صفحاوس   |
| قال عزة احدالزين       | استاده من عبدالله بن الى اونى بالفاظ فتا    |        |          |
| الكتاب المصن           | رم الحديث (۲۲۲۸)                            |        | =1913    |
|                        |                                             |        |          |

## عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ:

مَا غِرُثُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرُثُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدُ هَلَكُتُ قَبُلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِيْنَ ، لِمَا كُنْتُ اَسُمَعُهُ يَذُكُوهَا وَلَقَدُ اَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُدِيُهَا إِلَى خَلَائِلِهَا لِل

|              | صغحه        | جلدما              | (19·m                              | رقم الحديث (       | =مندالامام احمر      |
|--------------|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
|              |             |                    | عبدالله بن الي اوفي بالفاظ مختلفة  |                    | قال جزة احمد الزين   |
|              | صفحهه       | ولدما              | (19.17)                            | رقم الحديث (1      | مندالامام احمد       |
|              |             | ;                  | عبدالله بن الي او في بالفاظ مختلفة | اساده محج          | قال عزة اجداله ين    |
|              | صفحه        | جلداس              | (1917)                             | رقم الحديث(        | مندالامام احمد       |
|              | اونی        | عبداللدبناني       | قية رجاله ثقات رجال الشخين         | مديث مح ، وا       | قال شعيب الارؤوط     |
|              | MArie       | جلداسا             | (1917)                             | رقم الحديث(١       | مندالا مام احمد      |
|              | ,           | اوفى بالفاظ مختلفة |                                    |                    | قال شعيب الارؤوط     |
|              | صفحہ ۱۵۰    | جلدام              | (1910)                             | رقم الحديث(ا       | مندالامام احمد       |
|              |             | اونى بالفاظ مختلفة |                                    | اسنا ده بخيح على ش | قال شعيب الارؤوط     |
|              | صغه         | جلد                | (PAR                               | رقم الحديث(        | (۱) محجح البخاري     |
|              | صفح         | جلد ١٠             | (MAI)                              | رقم الحديث (ا      | صحيح البخاري         |
|              | صفح         | جلدا               | (17/12                             | رقم الحديث(        | صحيح البخاري         |
| بالفاظ فخلفة | صغه         | جلدا               | (PAIA                              | رقم الحديث(        | صحيح البخاري         |
|              | صفحه • • ١٩ | جلد                | (400)                              | رقم الحديث(        | صحيح البخاري         |
| مخفرا        | صفحهسس      | جلام               | (LMAP                              | رقم الحديث(        | صحيح البخاري         |
|              | صغره        | جلدم               | (rrra                              | رقم مدیث (د        | صحيح مسلم واللفظ ليه |
|              | صفح ٢٨ ٨٣   | جلدا               | (1-12                              | رقم الحديث(        | صحيحسنن الترندي      |
|              |             |                    | بالفاظ فتلفة                       | ومح                | تال الالباني         |
|              | ٥٤٢٥٥       | جلد ٣              | (TAZO                              | رقم الحديث(        | صحيح سنن التريذي     |
|              |             |                    | بالفاظ فتلفة                       | ولي المح           | قال الالباني         |
|              | مخداعه      | جلد                | (17124                             | رقم الحديث(        | صحيحسنن التربذي      |
|              |             |                    | بالفاظ فتلفة                       | E                  | قال الالباني         |
|              |             |                    |                                    |                    |                      |

ا پی حیات ظاہری میں

#### ترجية الحديث:

سيده عا كشصد يقدام المؤمنين-رضي الله عنها-نے فرمایا:

میں نے کسی عورت پرالیارشک نہیں کیا جیسا میں نے سیدہ خدیجہ-رضی اللہ عنہا-پر کیا۔وہ حضور-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے جھے سے نکاح فرمانے سے تبین سال پہلے فوت ہو چکی تھیں کیونکہ میں آپ سے اکثر ان کا ذکر سنتی رہتی تھی اور آپ کے رب عزوجل نے آپ کو تھے دیا تھا کہ آپ انہیں جنت میں ایک خولدارموتی کے گھر کی بشارت ویں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - جب بکری ذرع فرماتے تو اس کا گوشت ان کی سہیلیوں کی طرف تھے ویتے۔

143

-\$-

|       | صفحاوم   | جلد      | رقم الحديث (١٩٩٧)           | سنن ابن ملجه     |
|-------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
|       |          |          | الحديث شفق عليه             | قال محود في محود |
|       | صفحه     | جلد ١٠٠٠ | رقم الحديث (١٣٣١٠)          | مندالامام احمد   |
|       |          |          | اسناده ميح على شرط الشيخيين | قال شعيب الارؤوط |
|       | صفي ١١٨٠ | جلدام    | رقم الحديث (۲۵۲۵۸)          | مندالامام احمد   |
|       |          |          | اساده صحح على شرط الشخيين   | قال شعيب الارؤوط |
| مخقرا | صفحاوس   | جلدك     | رقم الحديث (٨٣٠٥)           | السنن الكبرى     |
| مخقرا | صفحااا   | جلد٨     | رقم الحديث (١٩٨٨)           | السنن الكبرى     |

# سیدنا جریل امین-علیه السلام-نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ-رضی اللہ عنہا -کوسلام کیا

عَنُ عَائِشَةَ - رَضِى اللّهُ عَنُهَا - قَالَتُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

هَذَا جِبُرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ . قَالَتْ : قُلُتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

| صفح ۱۳۲۵ |      | رقم الحديث (۸۵۷)   | رياض الصالحين |
|----------|------|--------------------|---------------|
| صفحه     | جلدا | رقم الحديث (۲۸۷)   | المعجم الاوسط |
|          |      | اسناده في          | قال محرصن:    |
| 4.30     | Asle | رقم الحديث (٥٥٥٠)  | مجح الزوائد   |
| صفح      | جلد  | رقم الحديث (۲۷ ۲۸) | صحيح البخاري  |
| صفحه ۱۹۵ | Mele | رقم الحديث (١٠١١)  | صحيح البخاري  |
| صغيه     | جلدم | رقم الحديث (١٩٣٩)  | صحيح البخاري  |
| صفح ١٩٢٢ | جلدم | رقم الحديث (١٢٥٣)  | صحيح البخاري  |
| صفحه     | جلده | رقم الحديث (٢٣٣٢)  | صحيحمسلم      |
|          |      |                    |               |

سیدہ عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنھا - کا بیان ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم - نے مجھے ارشاد فرمایا:

الله عنها - فرماتى الله -

-☆-

حضورسيدنا ئى كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كاهل بيت كس درجه باك دل و پاك باطن بن اور ا تكاتعلق بالله كس درجه مضحكم هے كه نوريوں كه سردارسيدنا چريل - عليه السلام - أبيس سلام فرماتے بيس - بيدورى فرشتے الله تعالى كے حكم كے بغيركوئى كام نبيس كرتے -لاَ يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَوَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَوُونَ.

| حفراك    | جلدے | رقم الحديث (٣٩٧٠)  | سنن النسائى       |
|----------|------|--------------------|-------------------|
| صفحا ۳۰  |      | رقم الحديث (٣٧٥)   | عمل اليوم واليلة  |
| صفحالا   | جلد  | رقم الحديث (٣٩٢٣)  | صحيحسنن النساكي   |
|          |      | E                  | قال الالبانى:     |
| صخيم ١٨٨ | جلد  | رقم الحديث (۵۲۳۲)  | فسيح سنن ابودا ؤد |
|          |      | صحيح بالفاظ مختلفة | تال الالياني      |
| 990,30   | جلدا | رقم الحديث (١٢١٧)  | صحيح البخاري      |
| صفحة     | جلد  | رقم الحديث (١٩٩٣)  | صحيحسنن الترفدي   |
|          |      | صيح بالفاظ فخلفة   | تال الالياني:     |
| صغرها    | جلد  | رقم الحديث (٣٨٨١)  | صحيحسنن الترندي   |
|          |      | E                  | تال الالياني:     |
| صفح ۵۷۵  | جلد  | رقم الحديث (٣٨٨٢)  | صحيحسنن الترندي   |
|          |      | ومجيح              | قال الالياني:     |
| صفحاسا   | جلدم | رقم الحديث (٣١٩٧)  | سنن ابن ملجبه     |
|          |      | الحديث متفق عليه   | قال محمود محمود   |
|          |      |                    |                   |

یفرشے اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جا تا ہے۔
اس حدیثِ پاک سے ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنصا - کے مرتبہ ومقام کو سمجھنا چاہیے کہ اس طیبہ وطا هره کا خالقِ ارض وسا کے ہاں کیا مقام ہے۔اللہ تعالیٰ وہی لانے والے فرشتے جریلِ امین جریلِ امین کو تھم دیتا ہے کہ جا واور عائشہ صدیقہ کوسلام کہواور جسے اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جریلِ امین السلام علیکم - تم سلامت رہو - کے پھراس کی سلامتی کا عالم کیا ہوگا تو گویا ان کی کتاب زندگی کا ہر ہرور ق ہرفتم کے داغ سے سلامت ہے۔

ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے وصال مبارک کے بعد مخلوقِ خدا کو ہدایت ویق رہیں اور ایک عالم ان کی تعلیمات وارشا وات سے راوح ق پاتا رہا ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنھا - جب جریل ایٹن کے سلام کا جواب ویتی ہیں تو صرف وعلیہ السلام نہیں کہتیں بلکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وہر کان کہتی ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتی ہیں کہ حضور اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے ارشا وات پرسب سے پہلے آپ کا گھرانہ کمل کرتا ہے۔

# سیدنا جبریل امین علیه السلام نے حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - سیدنا جبریل امین علیه السلام نے حضورت حفصہ - رضی الله عنها - دن کوروز ہ رکھنے والی اور جنت میں آپی بیوی ہیں اور رات بھر قیام کرنے والی اور جنت میں آپی بیوی ہیں

عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لِي جِبْرِيْلُ :

رَاجِعُ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

## ترجمة الحديث:

## سيدناانس بن ما لك-رضى الله عنه- فرمايا:

| ٥٠١٠٥    | جلدا | رقم الحديث (۲۳۵)  | صحح الجامع الصغير     |
|----------|------|-------------------|-----------------------|
|          |      | E                 | تال الالباني          |
| صفحركا   | جلده | رقم الحديث (٢٠٠٤) | سلسلة الاحاديث السحجة |
| صفح ٢٠٠١ | جلدے | رقم الحديث (١٤٥٣) | المتدرك للحائم        |
| 10.43g   | جلدے | رقم الحديث (۱۷۵۳) | المعددك للحائم        |

حضور سیدنار سول اللہ - سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر مایا: حضرت جریل نے کہا: حضرت حفصہ سے رجوع کیجئے کیونکہ بیر کشرت سے روز ہ رکھنے والی رات بھر قیام کرنے والی ہے بیآپ کی بیوی ہے جنت میں \_

## سیدنا ابو بکرصد این اورسیدناعلی المرتضی – رضی الله عنها – میں سے ایک کے ساتھ جھادمیں جریل امین – علیہ السلام – تصاور دوسرے کے ساتھ حضرت میکائیل – علیہ السلام – تصے

عَنُ عَلِيٍّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدرِ لِيُ وَلَابِيُ بَكْرٍ :

عَنُ يَمِيُن اَحَدَكُمَا جِبُرِيُلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيْكَائِيُلُ ، وَإِسْرَافِيُلُ مَلَكَ عَظِيْمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ وَيَكُون فِي الصَّفِّ .

#### ترجمة الحديث:

سيدناعلى المرتضى امير المؤمنين - رضى الله عنه - نے فرمایا: حضور سيدنار سول الله - صلى الله عليه وآلېه وسلم - نے ججھے اور سيدنا ابو بمرصد يق - رضى الله

جلده صفي ١٤٥٢

رقم الحديث (٣٦٥٣) عد احديث حج الاشاد المعددك للحاكم قال الحاكم

على شرطسلم

قال الذهبي

عنهما-سے فرمایا:

تم میں ایک کے ساتھ سیدنا جریل علیہ السلام تھے اور دوسرے کے ساتھ سیدنا میکا ئیل علیہ السلام تھے اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں وہ جماد میں شریک ہوتے ہیں اور صف میں موجود ہوتے ہیں۔

## سيدنا عمر فاروق-رضى الله عنه- كامحل

عَنُ آنَسٍ - رَضِى اللّهُ عَنُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : بَيْنَ مَا آنَا آسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ فَإِذَا آنَا بِقَصْرٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنُ هَذَا يَا جِبْرِيُلُ ؟ وَرَجَوْتُ آنُ يَكُونَ لِى . قَالَ : قَالَ : لِعُمَر . قَالَ : ثُمَّ سِرُتُ سَاعَةً ، فَإِذَا آنَا بِقَصْرٍ خَيْرٍ مِنَ الْقَصْرِ الْآوَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا يَا جِبُرِيْلُ ؟ وَرَجَوْتُ آنُ يَكُونَ لِى . قَالَ : قَالَ : فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا يَا جِبُرِيْلُ ؟ وَرَجَوْتُ آنُ يَكُونَ لِى . قَالَ : قَالَ : فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا يَا جِبُرِيْلُ ؟ وَرَجَوْتُ آنُ يَكُونَ لِى . قَالَ : قَالَ : لِعُمْر ، وَإِنَّ فِيهِ لَمِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ ، يَا آبَا حَفْصٍ ، وَمَا مَنَعَنِى آنُ آذُخُلَهُ إِلَّا عَلَى . قَالَ : لِعُمْر ، وَإِنَّ فِيهِ لَمِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ ، يَا آبَا حَفْصٍ ، وَمَا مَنَعَنِى آنُ آذُخُلَهُ إِلَّا عَلَيْكَ فَلَمْ آكُنُ لَآغَارَ .

#### ترجمة الحديث:

## سیدناانس بن مالک-رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیہ

| 1.120    | جلدوا   |       | رقم الحديث (۲۹۰۲۱)            | مندالامام احمد    |
|----------|---------|-------|-------------------------------|-------------------|
|          |         | مخقرا | اسناده صحيح على شرطوا ليشيخين | قال شعيب الارۇ وط |
| صفح      | جلدا٢   |       | رقم الحديث (١٣٨٨)             | مندالامام احمد    |
|          |         |       | اسناده صحيح على شرط الشيخين   | قال شعيب الارؤوط  |
| صفحه ۱۲۸ | . جلداا |       | رقم الحديث (١٣٤٨)             | مندالامام احد     |
|          |         |       | اساده کل                      | قال عزة المالاين  |

وآلهوسلم-نے ارشادفر مایا:

میں جٹ میں سیر کرر ہاتھا تو وہاں ایک محل کے پاس پہنچا میں نے پوچھا: اے جریل! پیمل کس کا ہے؟ اور جھے امید تھی کہ بیر میرا ہوگا تو جریل امین –علیہ السلام – نے جھے کہا: بیر عمر – رضی اللہ عنہ – کا ہے۔ آپ نے فرمایا:

پھریٹ نے ایک گھڑی اور سیر کی تو میں پہلے کل سے بہتر کی کے پاس تھا۔ میں نے بوچھا: اے جبریل! بیکس کا ہے؟ اور مجھے امید ہوئی کہ وہ میر اہوتو جبریل نے کہا: یہ۔ بھی۔عمر-رضی اللہ عنہ۔ کا ہے۔۔حضور۔صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نے سید ناعمر-رضی اللہ عنہ۔ سے فرمایا:۔

اے اباحفص! اس میں حور عین تھیں۔ مجھے اس محل میں سوائے تیری غیرت کے کسی نے جانے سے نہیں روکا تو سیدنا عمر – رضی اللہ عنہ – کی آئکھیں ڈبڈ ہا گئیں پھرعرض کی: یارسول اللہ! میں آپ پرغیرت نہیں کرتا۔

## حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے جنت میں الله علیه واللہ وسلم - نے جنت میں ایک نھر ویکھی تو جریل امین علیه السلام نے عرض کی: پینهر کوژ ہے

عَنُ آنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

اتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّولُؤِ مُجَوَّفًا ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَاجِبُرِيُلُ ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَورُ.

#### ترجمة الحديث:

#### سيدناانس بن ما لك-رضي الله عنه-نے فرمایا:

| 1099,30 | جلد  |      | (myrm)        | رقم الحديث | صحيح البخاري             |
|---------|------|------|---------------|------------|--------------------------|
| صفح ٢٧٧ | جلد  |      | (rrag)        | رقم الحديث | صحيحسنن الترندي          |
|         |      |      | طوطأ          | E          | قالالالباني              |
| صفح     | جلد  |      | (MZM)         | رقم الحديث | صحيحسنن الي داؤد         |
|         |      |      | بالفاظ مختلفة | E          | تال الالباني             |
| ٣٤٧.٥٥  | جلده |      | (mma9),       | رقم الحديث | الجامع الكبيرللز ندى     |
|         |      | طوطأ | وحساميح       | مدامدي     | قال دكتور بشارعوا دمعروف |

میں حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کومعراج کروایا گیا تو آپ نے ارشاوفر مایا: میں ایک نهر پر آیا جس کے دوٹوں کنارے خولدار مونتوں کے متھے تو میں نے پوچھا: جریل! بیکیا ہے؟ انہوں نے کہا: بیکو شہرے - حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - جنت کی سیر کرر ہے سے کہ ایک تھر دیکھی جس کے کنارے خولدار موتیوں کے تھاتو جبر میل امین - علیه السلام - نے عرض کی: پینهر کورژ ہے جواللہ تعالیٰ جبر میل امین - علیه السلام - نے عرض کی: پینهر کورژ ہے جواللہ تعالیٰ جبر میل امین - علیه السلام - نے عرض کی: پینهر کورژ ہے جواللہ تعالیٰ حلے اور اس کی مٹی خالص کستوری ہے

عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

بَيْنَمَا آنَا آسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، إِذَا آنَا بِنَهُرٍ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ ، قُلْتُ:

مَا هَذَا يَا جِبُرِيْلُ ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِي اَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَإِذَا طِينُهُ أَوُ طِينُهُ مِسْكَ اَذْفَرُ.

| 4.06 jo   | جلد  | رقم الحديث (١٨٥٢)         | صحيح البخاري                         |
|-----------|------|---------------------------|--------------------------------------|
| صفح ١٥٩٩  | جلد  | رقم الحديث (١٩٢٣)         | صحيح البخاري                         |
| صغيره • ۵ | جلد٣ | رقم الحديث (۳۷۲۰)<br>صحيح | صحح الترغيب والترهيب<br>قال الالباني |
| صفحاس     | جلدم | رقم الحديث(٥٣٨٠)<br>صحيح  | الترغيب والترهيب<br>قال المحقق       |

#### ا پی حیات ظاہری میں

#### ترجمة الحديث:

سیدناانس بن ما لک-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآله وسلم-نے ارشاد فرمایا:

156

میں جنت میں سیر کررہاتھا کہ اچا تک میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خولدار موتیوں کے تھے۔ میں نے کہا:

اے جریل! بیکیاہے؟ انہوں نے جواب دیا: بیکوٹر ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ اس - کوٹر - کی مٹی یا خوشبو خالص کستوری کی ہے۔

| 0630        | جلداا | رقم الحديث (١٢٩٢٣)         | مندالالمام احد     |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------|
|             |       | اشاده کی                   | قال حزة احمالزين   |
| الالمغ      | جلداا | رقم الحديث (١٣٣٥٨)         | مندالامام احد      |
|             |       | اسناده صحيح                | قال فرة الاالزين   |
| صغيرهم      | جلدا  | رقم الحديث (۲۲۲)           | غاية الاحكام       |
| صفحه ۲ ۱۹۳۹ | جلداا | رقم الحديث (۱۲۰۱۲)         | مندالامام احمد     |
|             |       | استاده مح                  | قال حزة احمد الزين |
| 16630       | جلده  | رقم الحديث (٥٣٩٩)          | معكاة المصائح      |
| صفحهم       | جلدا  | رقم الحديث (٢٨٥٧)          | صحح الجامع الصغير  |
|             |       | ومحجه                      | قال الالباني       |
| صفحاا       | جلدما | رقم الحديث (١٣٢٣)          | منجح ابن حبان      |
|             |       | اسناده سيح على شرط الشيخين | قال شعيب الارنووط  |
| 10630       | جلده  | رقم الحديث (١٩٣٤)          | منتج ابن حبان      |
|             |       | محج بالفاظ فخلفة           | تال الالباني       |
| r=4.30      | جلدو  | رقم الحديث (١٣٣٨)          | منجح ابن حبان      |
|             |       | E                          | تال الالباني       |
| r=1.30      | جلده  | رقم الحديث (١٣٣٩)          | منجح ابن حبان      |
|             |       | الفاظ فخلفة                | تال الالباني       |
| 10630       | جلده  | رقم الحديث (١٩٣٠)          | محجح ابن حبان      |
|             |       | E Se                       | قال الالباني       |
|             |       |                            |                    |

|           | 157                           | اول                                 | علم البي-جلد      |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| صفحاوس    | جلدم                          | رقم الحديث (۱۳۹۱۳۳)                 | كنزالعمال         |
| صغیو۵۳۰   | جلدها                         | رقم الحديث (١٢١١)                   | مندالامام احمد    |
|           |                               | اعادة                               | قال عزة الدالاين  |
| 10100     | جلداا                         | رقم الحديث (١٣٠٩٠)                  | مندالامام اجمد    |
|           |                               | اشاده                               | قال عزة المالاين  |
| صفحاكم    | جلده ا                        | رقم الحديث (١٢٠٩٠)                  | : مندالامام احد   |
|           |                               | اساده في                            | قال جزة الدالزين  |
| صفح       | جلدها                         | رقم الحديث (١١٩٣٧)                  | مندالامام احد     |
|           |                               | اشاده صحيح                          | قال فزة الدالزين  |
| 12 Y 30   | والاه                         | رقم الحديث (٣٣٥٩)                   | للجيح سنن التريذي |
|           |                               | E                                   | تالىالالبانى      |
| 12430     | mule.                         | رقم الحديث (٣٣٧٠)                   | صحيح سنن التريذي  |
|           |                               | E                                   | تال الالباني      |
| 141130    | جارس                          | رقم الحديث (۱۲۸)                    | صحيحسنن الي داؤد  |
|           |                               | E                                   | كالالباني         |
| popejo    | جلدا                          | رقم الحديث (١١٥٣)                   | تخة الاشراف       |
| 109.30    | جلدا<br>جلده                  | رقم الحديث (١٢٩٤٥)                  | مندالامام احد     |
|           |                               | اسناده سيح على شرط الشيخين          | قال شعيب الارنووط |
| صفحاهما   | جاره                          | رقم الحديث (١٢٩٨٩)                  | مندالامام احمد    |
|           |                               | اسناده سيح على شرطا شيخين           | قال شعيب الارثووط |
| صفحه      | جلده۲                         | رقم الحديث (١٣١٧)                   | مندالامام احد     |
|           |                               | اسناده تصحيح على شرط الشخين         | قال شعيب الارنووط |
| صفحه ۱۰ ۱ | جلدا٢                         | رقم الحديث (١٣٣٥)                   | مندالامام احمد    |
| يخين      | له<br>ومن فوقه نقات من رجال ا | حديث صحح ،وهذاا شادقوي على شرط سلم. | قال شعيب الارثووط |
|           | جلدا٢                         | رقم الحديث (١٥٥٥)                   | مندالامام احد     |
|           |                               | ائناده هجيح على شرط الشيخين         | قال شعيب الارثووط |
|           |                               |                                     |                   |

ا پی حیات ظاہری میں

## حدیثِ معراج سیدنا جریل امین -علیه الصلاق السلام - براق کیکر آئے اور حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کو پہلے بیت المقدس پھر آسانوں پر لے گئے

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُو دَابَّةٌ اَبْيَضُ طَوِيْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغُلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ - فَرَكِبْتُهُ حَتَّى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقُدِسِ . قَالَ : فَرَبَطُتُهُ بِالْحَلُقَةِ اللَّهِيْ تَرُبِطُ بِهِ الْاَنْبِيَاءُ قَالَ :

ثُمَّ ذَخَلُتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجَاءَ نِي جِبُرِيُلُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجَاءَ نِي جِبُرِيُلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ ، فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ . فَقَالَ جِبُرِيُلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : اخْتَرُتَ الْفِطُرَةَ . ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيُلُ ، فَقِيلً : مَنْ السَّمَاءِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيُلُ ، فَقِيلً : مَنْ النَّهُ ؟ قَالَ : انْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيُلُ ، قِيْلُ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيلً : وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ :

قَدْ بُعِثَ اللَّهِ ، فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيُلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقِيْلَ : مَنُ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيُلُ ، قِيُلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيْلَ : وَقَدُ بُعِثَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا آنَا بِابُنَى الْخَالَةِ عِيْسَى ابْنِ مَرُيَمَ وَيَحَيَ بُنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، فَرَحْبَا وَدَعُوا لِي بِحَيْدٍ .

159

ثُمَّ عُرِجَ بِى إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِفَةِ ، فَاسْتَفُتَحَ جِبْرِيْلُ ، فَقِيْلَ : مَنُ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيُلُ ، فَقِيْلَ : مَنُ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيُلُ ، قِيْلَ : وَمَنُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – قِيْلَ : وَقَدُ بَعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ اللَّهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَاذَا أَنَا بِيُوسُفَ – عَلَيْهِ السَّلَام – إذَا هُوَ بُعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام – إذَا هُوَ قَدْ أُعْطِى شَطْرَ الْحُسُنِ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرِ

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قِيْلَ : مَنُ هَـذَا ؟ قَـالَ : جُبُرِيْلُ ، قِيْلَ : وَمَنُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيْلِ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيْلِ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مَنُ هَـذَا ؟ قَالَ اللهُ قَالَ : قَـدُ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا آنَا بِإِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِحَيْدٍ . قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ ، فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيُلُ ، قِيْلَ : مَنُ هَذَا ؟ قَالَ: جِبُرِيُلُ ، قِيْلَ : وَمَنُ مَعَكَ ؟قَالَ : مُحَمَّدٌ ،قِيُلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيُلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قِيْلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيْلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيْلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيْلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مُخَمَّدٌ . قِيْلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ ، فَقِيْلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ ، فَقِيْلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ :

جِبْرِيْلُ ، قِيْلَ : وَمَنُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قِيْلَ : وَقَدْ بُعِثَ اللَّهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ اللَّهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا آنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام مُسُئِدًا طَهُ رَهُ اللَّهِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لاَ يَعُودُونَ اللَّهِ رَهُ اللَّهِ مَا عُودُونَ اللَّهِ مَا عُودُونَ اللَّهِ مَا عَشِي فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ اللَّهِ مُعْمُورً ، وَإِذَا هُو يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لاَ يَعُودُونَ اللَّهِ مَا عَشِي اللَّهِ اللَّهِ مَا عَشِي اللَّهِ يَعْتَرَثُ ، فَمَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ اللهِ يَسْتَطِيعُ اللهُ السَّلَامِ - فَقَالَ :

مَا فَرَضَ رَأَبُكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلُتُ: خَمُسِيْنَ صَلاَةً. قَالَ: ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخُفِيْفَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطِينَ قُونَ ذَالِكَ ، فَإِنَّى قَدْ بَلَوْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَخَبَرُتُهُمُ . قَال : فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى فَقُلْتُ : يَارَبِّ ! خَفِّفُ عَلَى أُمَّتِى فَحَطَّ عَنِّى خَمُسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى ، فَقُلْتُ : حَطَّ عَنِّى خَمُسًا ، قَالَ :

إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يُطِيُقُونَ ذَالِكَ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُأَلُهُ التَّخُفِيُفَ. قَالَ: فَلَمُ اَزَلَ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ:

يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشُرٌ ، فَذَالِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَمْسُونَ صَلَاةً ، وَمَنْ هَمَّ بِصَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا لَمُ تُكْتَبُ شَيْتًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ، عَشُرًا ، وَمَنْ هَمَّ بِصَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا لَمُ تُكْتَبُ شَيْتًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ، عَشُرًا ، وَمَنْ هَمَّ بِصَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا لَمُ تُكْتَبُ شَيْتًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : فَنَزَلُتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ : ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسُألُهُ التَّخْفِيْفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

فَقُلْتُ : قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

صحیمسلم رقم الحدیث (۱۲۱) جلدا صفی ۱۳۳ صحیمسلم رقم الحدیث (۱۲۲) جلدا صفی ۱۵

#### ترجمة الحديث:

سیدنا انس بن ما لک-رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

میرے پاس براق لا یا گیااور بیا یک-جنتی-سواری ہے سفیدرنگ کی اور کبی ، بیرگدھے سے او ٹچی اور خچرسے پست ہے۔ بیانیا پاؤں وہاں رکھتی ہے جہاں اس کی نظر جاتی ہے۔حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاوفر مایا:

میں اس پرسوار ہوائتی کہ میں بیت المقدس آگیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے اسے اس حلقہ سے باندھا جس حلقہ سے انبیاء کرام علیہ مالسلام باندھتے تھے۔ آپ - سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - فرمایا:

پھر میں مسجد - اقصی - میں داخل ہو گیا تو میں نے وہاں دور کعت نماز اوا کی پھر میں وہاں سے فکل تو سید نا جریل امین - علیہ السلام - میرے پاس ایک برش شراب کا اور ایک برش دودھ کا لے کر آئے تو میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ تو سید نا جریل امین - علیہ السلام - نے فرمایا:

آپ نے فطرت کواختیار فرمایا ہے۔ پھر جمیں آسان کی طرف لے جایا گیا۔ توسیدنا جریل امین - علیہ السلام - نے دروازہ کھو لئے کیلئے کہا تو آپ سے کہا گیا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں چریل - علیہ السلام - ہوں۔ کہا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا محر مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ہیں۔ پوچھا گیا: کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں! وہ بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے

صحح الجامع الصغيروالزيادة رقم الحديث (١٢٤) جلدا صفح الجامع العالم الله المالياني معلى المستحد من الله الله المستحد من الله المستحد من الله المستحد من الله المستحد من الله المستحد ا

وہاں سیدنا آ دم -علیہ السلام- کو دیکھا تو آپ نے جھے مرحبا کہا-خوش آ مدیدکہا- اور میرے لئے خیر و بھلائی کی دعا کی۔

پھر ہمیں دوسرے آبان کی طرف لے جایا گیا۔ سیدنا جریل امین -علیہ السلام-نے دروازہ کھولنے کیلئے کہا تو آپ سے پوچھا گیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا:

میں جریل -علیہ السلام- ہوں ، پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ سیدنا جریل امین -علیہ السلام- نے فرمایا:

حضرت سیدنامحد مصطفیٰ - صلی الله علیه وآله وسلم - جیں \_ - پھر - پوچھا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فر مایا:

ہاں! انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لئے دوسرا آسان کھول دیا گیا تو دہاں خالہ زاد بھائی سیدنا عیسی بن مریم اورسیدنا بیلی بن زکریا علیم السلام تنے ۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا۔خوش آمدید کہا۔اورمیرے لئے خیرو بھلائی کی دعا کی۔

پھر جھے تیسرے آسان کی طرف لے جایا گیا۔ توسیدنا جریل امین -علیہ السلام- نے دروازہ کھولنے کا کہا تو آپ سے بوچھا گیا: آپ کون بیں؟ آپ نے فرمایا:

میں جریل -علیہ السلام- ہوں ، پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں ؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ حضرت سیدنا محمصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ہیں۔ پوچھا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

ہاں! انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لئے تیسرا آسمان کھول دیا گیا تو وہاں سیدنا بوسف علیہ السلام - تھے۔ جنہیں حسن کا ایک بروا حصد عطافر مایا گیا ہے تو انہوں نے جمھے مرحبا کہا - خوش آمدید کہا - اور میرے لئے خیرو بھلائی کی دعا کی۔

پر ہمیں چوتھے آسان کی طرف بلند کیا گیا توسید ناجر مل امین -علید السلام- فے دروازہ

كوك كاكها توآب ي يوچها كيا-بيكون ع؟ آپ فرمايا:

میں جریل -علیہ السلام- موں ، پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا محم مصطفیٰ - صلی الله علیہ وآلہ وسلم- ہیں۔ کیا آئیس بلایا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا:

ہاں! انہیں بلایا گیا ہے ۔ تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں سیدنا ادر لیں -علیہ السلام- تھے۔ انہوں نے مرحبا کہا - خوش آ مدید کہا - اور میرے لئے خیرو بھلائی کی دعا کی ، اللہ عزوجل نے - ان کے بارے میں - فرمایا:

وَرَفَعُنهُ مَكَانًا عَلِيًّا. (﴿ يَمِ: ١٥٠)

هم نے انہیں بلندمکان میں رفعت و بلندی عطافر مائی۔

پھرجمیں پانچویں آسان کی طرف ملند کیا گیا۔ توسیدنا جریل امین - علیہ السلام - نے دروازہ کھولنے کا کہا تو آپ سے بوچھا گیا۔ بیکون ہے؟ آپ نے فرمایا:

جريل، پوچها گيا: آپ كساته كون بين؟ آپ فرمايا: حضرت سيدنا محم مصطفى - صلى الله عليه و آله و سيد المحم مصطفى - سلي الله عليه و آله و سيد الله عليه و سيد الله و سيد ال

ہاں! انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں سیرنا صارون علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مرحبا – خوش آ مدید – کہاا درمیرے لئے خیرو بھلائی کی دعا فرمائی۔

پھر ہمیں چھے آسان کی طرف بلند کیا گیا۔ توسیدنا جریل امین -علیہ السلام- نے دروازہ کھولئے کا کہا تو آپ سے کہا گیا۔ بیکون ہے؟ آپ نے فرمایا:

میہ جریل ہے اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا محم مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - بیں ۔ پوچھا گیا: کیا آئیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

ہاں! انہیں بلایا گیا ہے ۔تو دروازہ کھول دیا گیاتو وہاں سیدنا مویٰ – علیہ السلام – تھے۔ انہوں نے جھے مرحبا –خوش آ مدید – کہااور میرے لئے خیر و بھلائی کی دعا فرمائی۔ پھر ہمیں ساتویں آسان کی طرف بلند کیا گیاتو سیدنا جبر میں امین - علیہ السلام - نے دروازہ کھولنے کا کہاتو آپ سے بوچھا گیا۔ بیکون ہے ؟ آپ نے فرمایا:

جبر بل ہوں، پوچھا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا محم مصطفیٰ ۔ صلی الشعلیہ و آلہ وسلم - ہیں۔ پوچھا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

ہاں! انہیں بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیاتو وہاں سیدنا ابراہیم-علیہ السلام- تھے۔آپ اپنی پشت کی بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے۔اس بیت المعمور میں روزانہ سر ہرارفر شیتے داخل ہوتے ہیں چھروہ دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹیے۔

پھر جھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف لے جایا گیا ، تو اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے اور اس کا کچل بڑے گھڑوں جبیبا تھا حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر ملیا:

پھر جب سدرۃ النتہیٰ پراللہ کے امر سے جو چھانا تھا چھا گیا تو اس میں تغیر واقع ہوا تو اللہ کی مخلوق سے کوئی بھی اس کے حسن کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

کھراللہ تعالی نے میری طرف جودی نازل فرماناتھی فرمائی پس جھ پر پچیاس نمازیں فرض کی گئیں ہردن اور رات میں تو میں سیدنا موجی – علیہ السلام – کے پاس اثر اثر انہوں نے فرمایا:

آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس ٹمازیں۔انہوں نے کہا: پچاس ٹمازیں۔انہوں نے کہا: اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اس سے تخفیف کا سوال سیجئے آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اوران کا امتحان لے چکا ہوں حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشادفر مایا:

میں واپس اپنے رب کی طرف لوٹ گیا تو میں نے عرض کی: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف فرما دے تو اللہ تعالی نے جھے سے پانچ نمازیں کم کردیں۔ میں دوبارہ موسیٰ – علیہ السلام – کے پاس آیا میں نے ان سے کہا: مجھے یا پنچ نمازیں کم کردی گئیں انہوں نے کہا: آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ رب کی طرف لوٹ جائے اور اس سے تخفیف کا سوال سیجئے حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاوفر مایا:

میں مسلسل لوٹنا رہا اپنے رب تعالی اور موئی - علیہ السلام - کے در میان حتی کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اے محمد اید یا فی نمازیں ہیں ہردن اور رات میں ۔ ہر نماز کیلئے دس نمازوں کا جروثو اب ہے پس یہ پہاس نمازیں ہوئیں اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا تو وہ نیکی نہ کرسکا تو اس کیلئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگروہ اس پڑمل کر لے تو اس کیلئے دس نیکیاں کسی جاتی ہیں۔

اورجو پرائی کاارادہ کرے تو پرائی نہ کر سکے تو اس کیلئے کچھ بھی نہیں لکھا جا تا۔ اگروہ پرائی کر لے تو اس کیلئے صرف ایک گناہ لکھا جا تا ہے۔حضور - صلی الله علیدوآ لہ وسلم - نے ارشاد فر مایا:

پھر میں بنچ اثر احتی کہ موئی - علیہ السلام - کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کو-اس کی - خبر دی۔ انہوں نے قرمایا: لوٹ جائے اپنے رب کی طرف پھر اس سے تخفیف کا سوال سیجئے تو حضور سیدنا رسول اللہ - سلی اہلہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

تویں نے کہا: یں اپنے رب کی طرف بار ہار گیا حتی کہ جھے اب-جاتے۔ شرم آگئ ہے۔ -☆-

## حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے سیدنا حسان بن ثابت - رضی الله عنه - سے فر مایا: ان مشرکین کی مذمت سیجیح جبریل امین - علیه السلام - آپ کے مددگار ہیں

166

عَنِ الْبَوَّاءِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- لِحَسَّانَ :

### أَهْجُهُمُ - أَوْ هَاجِهِمُ - وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ.

| صغيم     | rule | رقم الحديث (٣٢١٣)            | صحيح البخاري           |
|----------|------|------------------------------|------------------------|
| صغر۱۲۲۵  | جلد  | رقم الحديث (١١٢٣)            | صحيح البخاري           |
| صفح ۱۹۳۹ | جلام | رقم الحديث (١٩٥٣)            | مسيح البخاري           |
| صفي ١٩٠  | جلدم | رقم الحديث (٢٨٨١)            | صححمسلم                |
| صفحهم    | جلده | رقم الحديث (٥٩٨٠)            | السنن الكبرى للنساكي   |
| صفحاس    | جلده | رقم الحديث (۵۹۸۱)            | السنن الكبرى للنساكي   |
| صغر۲۲۳   | جلدك | رقم الحديث (٨٢٣٧)            | السنن الكبرى للنساكي   |
| صفحه۲۲۳  | چلدے | رقم الحديث (٨٢٣٧)            | السنن الكبرى للنسائي   |
| صفحه۳۵   | جلدا | رقم الحديث (١٠٨)             | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
|          |      | قلت: وسنده مج على شرط الشخين | تال الالباني           |
|          |      |                              |                        |

#### ترجمة الحديث:

سيدنا براء بن عازب-رضى الله عنه-نے فرمایا:
حضور سیدنا رسول الله علیه وآله وسلم-نے سیدنا حسان-رضى الله عنه-سے فرمایا:
ان کی جو بیان کرو-انکی مُدمت کرو-اور جریل این-علیه السلام-تمهارے ساتھ ہیں۔
-☆-

| صغرههم  | جلدا      | رقم الحديث (۲۵۲۲)                       | صحيح الجامع الصغيروالزيادة |
|---------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
|         |           | E                                       | تال الالياني               |
| 40430   | جلده ۳۰ ا | رقم الحديث (١٨٧٥)                       | مندالا مام احمد            |
|         |           | اسناده سيح على شرط الشيخيين             | قال شعيب الار نووط         |
| صغياوس  | جلاه ٢    | رقم الحديث (١٨٥٢٧)                      | مندالامام احد              |
|         |           | اسناده محج على شرط الشيخيين             | قال شعيب الارنووط          |
| 444.30  | جلره      | رقم الحديث (۱۸۲۸۹)                      | مندالامام احمد             |
|         |           | اسناده يحجع على شرط الشيخين             | قال شعيب الارتووط          |
| YFF30   | جلاء ١٠   | رقم الحديث (١٨٧٩٠)                      | مندالامام احد              |
|         |           | اسناده سجح على شرط الشخين               | قال شعيب الارثووط          |
| YMA     | جلاه      | رقم الحديث (١٨٩٥)                       | مندالامام احد              |
|         |           | اسناده سيح على شرطاشيخين                | قال شعيب الارثووط          |
| rigrigo | جلالا     | رقم الحديث (۲۲۰۲)                       | المعددك للحائم             |
|         | ر می      | حذاحديث محج الاسادولم يخرجاه سكت عندالذ | قال الحاكم                 |
| 94.30   | PLYI      | رقم الحديث (۱۲)                         | مجح ابن حبان               |
|         |           | اسناده سيح وباتى رجاله ثقات رجال الشخين | قال شعيب الارثووط          |
| صخره۲۲  | جلد• ا    | رقم الحديث (۱۰۲)                        | صحيح ابن حبان              |
|         |           | E                                       | تالالالباني                |
|         |           |                                         |                            |

# ذکرِ الہی کرنے والوں ، اسکی حمد کرنے والوں اور اس نے جو اسلام کی مدایت دی اس احسان کا ذکر کرنے والوں کا اللہ تعالی فرشتوں سے بطور فخر ومباھات ذکر کرتا ہے

عَنُ مُعَاوِيَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - اَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَلَى حَلُقَةٍ مِنُ أَصُحَابِهِ فَقَالَ :

مَا اَجُلَسَكُمُ . قَالُوا : جَلَسُنَا نَذُكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسُلاَمِ ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا ؟ قَالَ :

آللَّهِ مَا اَجُلَسَكُمُ اِلَّا ذَالِكَ ؟ قَالُوا: آللَّهِ مَا أَجُلَسَنَا اِلَّا ذَالِكَ ، قَالَ: اللهَ اَسَّ عُلِفُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزُّوجَلُّ يُهَا إِلِّى اللهُ اللهُ عَزُّوجَلُّ يُهَاهِى بِكُمُ الْمَلَاثِكَةَ .

صح مسلم رقم الحديث (۱۲۷۰) جلدم صفح ۱۳۵۵ صحح سنن الشاكى رقم الحديث (۵۳۲۱) جلدم صفح الم

#### ترجمة الحديث:

سيدنا معاويي- رضى الله عنه- نے بيان فرمايا:

ایک مرتبہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- اپنے اصحاب کے ایک حلقہ پر تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا:

تم یہاں کیوں بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کی: ہم یہاں بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کررہے ہیں کہاس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطافر مائی اور ہم پراحسان عظیم فرمایا :

کیائم اللہ تعالیٰ کی شم کھا کریہ کہتے ہو کہ صرف اس مقصد کیلئے یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی: ہم اللہ تعالیٰ کی شم کھا کر-حلفا۔ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس غرض سے بیٹھے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشا دفر مایا:

میں نے تم سے کسی تہت کی بنا پر حلف نہیں لیا الیکن اصل معاملہ ہیہ ہے کہ حضرت جبریل -علیدالسلام-میرے پاس آئے اور انہوں نے جھے خبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہا راذ کر فخر ومباہات کے طور پرفرشتوں سے فرمار ہاہے۔

| صغح ٢٠٩  | جلدا | رقم الحديث (١٥٠٣)                       | صحح الترغيب والترصيب             |
|----------|------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| صفح و ٢٣ | جلدا | هی<br>رقم الحدیث (۲۲۲۲)<br>می           | قال الالبانى<br>الترغيب والترهيب |
| صفحد     | جلد  | رقم الحديث (٣٣٧٩)<br>صح                 | قال أمخفق<br>صحيح سنن التريدي    |
| صغروكا   | جلدا | رقم الحديث (١٩٧٧)<br>معمد الحديث (١٩٧٧) | قال الالبائي<br>مندالا مام احم   |
| صغيمهم   | جلدا | اسناده کم<br>رقم الحدیث (۲۲۱۸)          | قال عزة احدالزين                 |
| صغی ۲۲۸  | جلد  | رقم الحديث (۲۵۵۹)<br>مج                 | جامع الاصول<br>قال المحقق        |

## سیدنا جریل امین-علیه السلام- کے عرض کرنے پر حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے درخت کو بلایا وہ حاضر ہو گیا

عَنُ أُنَّسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

جَاءَ جِبُرِيُلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - ذَاتَ يَوُمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ حَزِيُنٌ قَدْ خُصِّبَ بِالدَّمَاءِ ، قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ اَهُلِ مَكَّةَ فَقَالَ: مَالَكَ ؟ فَقَالَ:

فَعَلَ بِي هَوُّلاءِ وَفَعَلُوا . قَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيْكَ آيَةً ؟ قَالَ :

نَعَمُ أَرِنِى . فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنُ وَرَاءِ الْوَادِى قَالَ : ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ ، فَلَ عَامَ فَ مَنْ وَرَاءِ الْوَادِى قَالَ : قُلُ لَهَا : فَلْتَرُجِعُ فَقَالَ لَهَا فَدَعَاهَا فَحَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : فَرَجَعَتُ ، حَتَّى عَادَتُ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

#### ترجمة الحديث:

سيدناانس-رضى الله عنه-في فرمايا:

ایک دن سیرنا جریلِ امین -علیه السلام -حضور سیدنارسول الله-صلی الله علیه و آله وسلم - کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے تو آپ عمکین بیٹے ہوئے تھے، آپ خون سے زمکین تھے۔ آپ کو بعض اهلِ مکہنے مارا تھا تو انہوں نے یو جھا:

آپكوكيا موا؟ آپ فرمايا:

میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا اور ان لوگوں نے بیہ کیا۔ چبر میل امین - علیہ السلام - نے کہا کیا آپ پیند کرتے ہیں کہ میں آپ کو کئی نشانی دکھادوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

ہاں جھے دکھا بیئے تو انہوں نے ایک درخت کو دادی کے پرے دیکھا تو کہا: اس درخت کو بلایئے آپ نے اسے بلایا تو وہ چلتا ہوا آیا حتی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ جبریل امین -علیہ السلام-نے کہا:

اسے کہنے واپس لوٹ جاؤ آپ نے اس سے فرمایا تو وہ واپس لوٹ گیا حتی کہ اپنی جگہ پر لوٹ آیا تو حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفرمایا:

-ج فالاعج

-\$-

| سنن ابن ماجه واللفظ ليه                    | رقم الحديث (٢٠٢٨)                       | جلدم                  | صغيساس  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------|
| डी के हर है कि हो।<br>हा कि के कि की कार्य | الحديث يحج                              |                       |         |
| سنن ابن ماجه واللفظ ليه                    | رقم الحديث (٢٠١٨)                       | جلده                  | 104,00  |
| قال شعيب الارنووط                          | اساده قوى                               |                       |         |
| مندالامام احد                              | رقم الحديث (١١١٢)                       | جلد١٨                 | صفحه۱۲۵ |
| قال شعيب الار نووط                         | اسناده قوى على شرط مسلم، وباتى رجاله ثق | مقات من رجال الشيختين |         |

## حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کاار شادگرامی میں کیسے خوش وخرم رہ سکتا ہوں جبکہ صور پھو تکنے والافر شنۃ منہ میں صور لئے اللہ کے حکم کا منتظر ہے

عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

كَيْفَ ٱنْعَمُ ، وَصَاحِبُ الْقُرُنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ ، وَاسْتَمَعَ الْإِذُنَ ، مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفُخِ فَيَنْفُخُ ، فَكَانَ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى اَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُمْ : قُولُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ .

| المعقده ا  | جلد• ا  | رقم الحديث (١٠٩٨٠) | مندالامام احد    |
|------------|---------|--------------------|------------------|
|            |         | اسناده صحح         | قال عزة الدالاين |
| ٠ صفح ١٣٠٠ | · جلد•۱ | رقم الحديث (١٩٣٧)  | مندالامام احمد   |
|            |         | اساده صحيح         | قال عزة احمالزين |
| 04A.30     | جلدا    | رقم الحديث (١٣٣١)  | صحيح سنن الترفدي |
|            |         | E Company          | تال الالباني     |

#### ترجمة المديث:

سیدنا ابوسعید خدری – رضی الله عنه – سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله – صلی الله علیه وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

میں کیسے خوش وخرم رہ سکتا ہوں جبکہ صور پھو نکنے والا - فرشتہ - منہ پی صور لئے ہوئے ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے صور پھو نکنے کا تھم دیا جائے تو وہ
صور میں پھو نکے ۔ بیہ بات حضور سیدنا ٹی کمریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے صحابہ کرام - رضی اللہ عنہم پرگراں گرری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے انہیں فرمایا:

حسینا الله وقعم الوکیل پڑھا کروہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارسازہے۔ - -

| صحيح سنن الترندي       | رقم الحديث (١٣٣٣)          | جلد          | صفيه      |
|------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| قال الالباني           | E                          |              |           |
| صحيح الجامع الصغير     | رقم الحديث (۱۹۵۳)          | جلد          | صخيسم     |
| تال الالباني           | E                          |              |           |
| الجامع لشعب الايمان    | رقم الحديث (۳۳۷)           | جلدا         | صغراسه    |
| تال الحقق              | اسناده حسن                 |              |           |
| مفكاة المصاح           | رقم الحديث (٥٣٦٠)          | <i>چلد</i> ه | صغح ۱۵۹   |
| تال الالباني           | حس                         |              |           |
| الترغيب والترجيب       | رقم الحديث (۵۲۳۳)          | جلدم         | صفحا٢٨    |
| تال الحقل              | حسن بشواهده                |              |           |
| سلسلة الاحاديث الصحيحة | رقم الحديث (١٠٤٩)          | جلد          | صفحه      |
| صحح ابن حبان           | رقم الحديث (٨٢٣)           | جلد"         | صفحه ١٠٥٥ |
| قال شعيب الارؤوط       | اسناده صحيح على شرطا شيخين |              |           |
|                        |                            |              |           |

## بيت المعور ميل روز اندستر بزار فرشة نماز يزعة بي

سیدنا ما لک بن صعصعہ - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ئے - واقعہ معراح بیان کرتے ہوئے - ارشا وفر مایا:

فَرُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، فَسَالُتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا اِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمُ .

پھر جھے بیت المعمور دکھایا گیا میں نے جریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بیہ بیت المعمور ہے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روز اندنما زیڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ جو فرشتے نما زیڑھ کراس سے نکل جاتے ہیں تو پھر بھی واغل نہیں ہویا تے۔

|           | -27- |                   |              |
|-----------|------|-------------------|--------------|
| 99130     | جلدا | رقم الحديث (٣٠٠٧) | صحيح البخاري |
| صفحاه ۱۰۵ | جلد  | رقم الحديث (٣٣٩٣) | صحيح البخاري |
| 104630    | جلدا | رقم الحديث (۱۳۳۰) | صحيح البخاري |
| صفحلا     | جلد٣ | رقم الحديث (٢٨٨٧) | صحيح البخاري |
| صفحه۱۳۹   | جلدا | رقم الحديث (١٩٢)  | صحيحمسلم     |
| 194,30    | جلدا | رقم الحديث (٢٠٩)  | السنن الكبرى |

| ا بِي حيات ظاهري مين |         | 175             | J                                           | علم النبي-جلداو                     |
|----------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | صغر٢٣٦  | جلدا            | رقم الحديث (۴۸)<br>استاده مح على شرط الشخين | منتج ابن حبان<br>قال شعيب الار لووط |
|                      | المخاكا | علدا            | رقم الحديث(٣٨)<br>سيخ                       | منجح ابن حبان<br>قال الالبانى:      |
|                      | صفحدااه | جلدا            | رقم الحديث (۲۸۲۷)<br>سيح                    | مح الجامع الصغير<br>قال الالباني:   |
|                      | مغراك   | جلد             | رقم الحديث (۱۳۲۷)<br>صبح                    | مى سنن الترندى<br>قال الالباني:     |
|                      | صفحها۵  | <i>چ</i> لد۱۳۳۳ | رقم الحديث (۶۲۲)<br>اشاده مح                | مندالا مام احد<br>کال جزة احدالاین: |

فرشتے نے آ کر حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو بتایا جو آپ کا امتی آپ پر ایک مر تبددرود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالی اسکے لئے دس نیکیاں لکھے گا، دس گناہ مٹائے گا، دس درجات بلند فرمائے گا اور اسکی مثل اسے لوٹائے گا

عَنُ آبِى طَلُحَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

اَتَانِىُ آتٍ مِنْ عِنْد رَبِّىُ عَزُّوجَلَّ ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِن أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشُرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشُرَ دَرَجَاتِ ، وَرَدَّعَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا.

| 1479  | رقم الحديث (١٩٩٨) | المصعف لابن اليشيب                                                                        |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| YND   | رقم الحديث (٨٨٨)  | المصنف لابن اليشيب                                                                        |
| جلدا  | رقم الحديث (١٢٨٢) | صحيحسنن النسائي                                                                           |
|       | مذامديث           | تال الالباني                                                                              |
| المله | رقم الحديث (١٢٩٣) | صحيح سنن النساكي                                                                          |
|       | عذا مديث صن       | قال الالباني                                                                              |
|       | جلدا<br>جلدا      | رقم الحديث (۱۲۸۲) جلدا<br>وقم الحديث (۱۲۸۲) جلدا<br>حذا حدیث صن<br>وقم الحدیث (۱۲۹۳) جلدا |

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابوطلحہ-رضی اللہ عنہ-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-نے ارشا دفر مایا:

میرے پاس میرے دب سے آنے والا آیا اور کہا جو آپ پر آپ کی امت میں سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پروس رحتیں ٹازل فرمائے گا اور اسکے دس گناہ دور کردے گا اور اس کے دس درجات بلند کردے گا اور اس کو اس کی مثل لوٹائے گا۔

-☆-

| مح ابن حبان                | رقم الحديث (٩١٥)  | جلام  | صفح١٩٧  |
|----------------------------|-------------------|-------|---------|
| مندالامام احمد             | رقم الحديث (١٩٣٠) | 11276 | صفحاسه  |
| مندالامام احمد             | رقم الحديث (١٩٣٥) | الداء | صفحاسم  |
| مندالامام احمد             | رقم الحديث (١٦٣١) | 11212 | صخيسه   |
| سلسلة الاحاديث الصحيحة     | رقم الحديث (۸۲۹)  | جلدا  | صفحا    |
| معكاة المعائح              | رقم الحديث (٨٨٨)  | جلدا  | صفحها   |
| الترغيب والترهيب           | رقم الحديث (١٣٧١) | جلدا  | شخ ۱۱۹۳ |
| تال الحقق                  | حدامديث ص         |       |         |
| صحيح الجامع الصغيروز يادته | رقم الحديث (٥٤)   | جلدا  | حاجة م  |
| قال الالباني               | E                 |       |         |
| صحيح ابن حبان              | رقم الحديث (٩١١)  | Pulp  | صغمالاع |
| تال الالياني               | Ego               |       |         |
| اسباب المفرة               | رقم الحديث (۱۸۷)  | جلدا  | مغدم    |
|                            |                   |       |         |

ایک مرتبہ صفور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے چہرہ انور سے
بہت زیادہ خوشی نظر آرھی تھی آپ نے ارشاد فر مایا: ابھی فرشتہ آیا تھا اس نے
اللہ کا پیغام پہنچایا کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کا جوامتی آپ پ
اللہ کا پیغام پہنچایا کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کا جوامتی آپ پ
ایک مرتبہ درود شریف بھیج تو اللہ تعالی اس پردس مرتبہ سلام بھیج گا اور جو
آپ پرایک مرتبہ سلام بھیج گا اللہ تعالی اس پردس مرتبہ سلام بھیج گا

عَنُ آبِي طَلُحَةَ الْاَنْصَادِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالشُّرُورُ يُرَى فِى وَجُهِهِ ، فَقَالُواْ : يَارَسُولُ اللَّهِ ! إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِى وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ :

إِنَّهُ أَتَىانِى الْمَلَکُ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! اَمَا يُرْضِيُکَ اَنَّ رَبَّکَ عَزُّوَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ اَحَدُّ مِنُ أُمَّتِکَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُوا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكِ اَحَدُ مِنُ أُمَّتِکَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُوا؟ قَالَ: بَلَى.

#### ترجمة الحديث:

سيدنا ابوطلحه انصاري - رضي الله عنه- في مايا:

ایک دن حضور سیدنارسول الله علی الله علیه وآله وسلم - تشریف لائے تو خوشی ومسرت آپ کے چہرہ انور سے عیاں ہور ہی تقوی تو حصابہ کرام - رضی الله عنہم - نے عرض کی: یارسول الله! ہم آپ کے چہرہ انور میں خوشی ومسرت دیکھ رسے ہیں ۔ تو حضور صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فر مایا:

بِ شک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا: کیا آپ اس بات سے راضی ومسرور نہیں کہ آپ کارب عروج فرما تاہے: کہ آپ کی امت بیس سے جوکوئی آپ پرایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو میں - اللہ - اس پردس مرتبہ صلاق بھیجوں گا اور آپ کی امت بیس سے کوئی آپ پرایک مرتبہ سلام بھیجوں گا ؟ تو حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے فرمایا:

سلام بھیج تو ہیں - اللہ ) - اس پردس مرتبہ سلام بھیجوں گا ؟ تو حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے فرمایا:
کیوں نہیں - میں تو اس بات سے راضی ہوں - -

-\$-

| صغيهم   | جلدا . | رقم الحديث (٢٥٧١)             | الترغيب والترهيب         |
|---------|--------|-------------------------------|--------------------------|
|         |        | حن                            | قال الحقق                |
| صفحههما | جلام   | رقم الحديث (٢٥٤٥)             | المعددك للحائم           |
|         |        | حذاحديث محيح الاسادوكم يخرجاه | 2610                     |
| صغحا    | جلد    | رقم الحديث (١٢٢١)             | صحح الترغيب والترهيب     |
|         |        | حسن صحيح                      | قال الالياني             |
| 12130   | جلد٢٧  | رقم الحديث (١٩٣٥٢)            | مندالامام احمد           |
| صفحہ ۲۸ | جلد٢٦  | رقم الحديث (١٧٣١١)            | مندالامام احمدواللفظ كبر |
|         |        | حسن لغيره                     | قال شعيب الارأة وط       |

## ایک فرشتہ جسے تمام بندوں کے سننے کی طاقت ہے جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے وہ بارگاہ خیرالوری – صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – میں پہنچادیتا ہے

عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَاسِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا اَعُطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَلَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يُصَلِّى عَلَىَّ اَنُ ابْلَغَنِيُهَا ، وَإِنِّى سَالُتُ رَبِّىُ اَنُ لاَ يُصَلِّى عَلَىَّ عَبُدٌ صَلاَةً إِلاَّ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ عَشْرَ اَمُثَالِهَا.

#### ترجمة الحديث:

سیدنا عمارین ماسر-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه

| 19130 | جلد  | رقم الحديث (١٩٩٧) | صحيح الترغيب والترهيب  |
|-------|------|-------------------|------------------------|
|       |      | حن ا              | قال الالباني           |
| صغيهم | جلد٢ | رقم الحديث (٢٣٤٨) | الترغيب والترهيب       |
| صفحهم | جلدم | رقم الحديث (١٥٣٠) | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
| صفحها | جلدا | رقم الحديث (٢١٤١) | صحيح الجامع الصغير     |
|       |      | حن                | تال الالباني           |

وآلهوسلم-نے ارشا وفر مایا:

الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جیے اس نے بندوں کی آوازیں سننے کی طاقت عطافر مائی ہے۔ کوئی بھی آ دمی جب جھے پرورود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جھے وہ درود پاک پہنچادیتا ہے اور میں نے اینے رب تعالی سے دعاکی کہ:

اےاللہ کوئی بھی بندہ جب جھ پر درود یاک پڑھے تو تو اس پراس کی شل دس مرتبہ درود تھے۔ - - الله تعالى في روضه رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - برايك فرشته مقرر فرمايا ہے جوآدى درود شريف پر هتا ہے وہ فرشته عرض كرتا ہے: يارسول الله! فلال، فلال كے بيٹے نے آپ پر درود شريف پر هاہے

عَنُ اَبِى بَكْرِ الصِّلِّيْقِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ - :

آكُثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَى ، فَإِنَّ اللَّهَ وَكُلَ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِى ، فَإِذَا صَلَّى لِي رَجُلُّ مِن أُمَّتِى قَالَ لِي ذَالِكَ الْمَلكُ : يَا مُحَمَّدُ ا إِنَّ فُلاَنَ ابْنَ فَلاَنٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ .

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابو بکرصد بین - رضی الله عنه - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه

سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم الحديث (١٥٣٠) جلدا صفي ٢٦٣٠ صحيح الجامع الصغير رقم الحديث (١٢٠٤) جلدا صفي ٢٦٣٠ تال الالباني حن

وآلهوسلم-في ارشادفرمايا:

جھی پر دروو شریف کش سے پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے روضہ مطحرہ پر میرے لئے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ جب میری امت کا کوئی آ دی جھے پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جھے سے کہتا ہے:

یا محر صلی الله علیه وآله وسلم-! فلال بن فلال-فلال فلال کابیاً آپ براس گفری درود شریف پڑھرہاہے۔

# حضور - صلى الله عليه وآله وسلم - كوآپ كى امت كاسلام سياح فرشت پہنچاتے ہيں

عَنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيًّا حِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

| مقكوة المصائح       | رقم الحديث (٩٢٣)  | جلدا | صفحاوم   |
|---------------------|-------------------|------|----------|
| تال الالباني:       | اسناده کی         |      |          |
| سنن الدارى          | رقم الحديث (٢٨١٧) |      | صفحه     |
| قال حسين سليم اسد:  | اسناده محج        |      |          |
| مندالامام احد       | رقم الحديث (١٠١٠) | Male | صفح 9 کا |
| قال العرفدشاكر:     | اساده سيح         | ,    |          |
| منداني يعلى الموصلي | رقم الحديث (١٢١٣) | جلدو | صفحها    |
| قال حسين سليم اسد:  | اساده مح          |      |          |
| سنن النساكي         | رقم الحديث (١٢٤٨) | جلد  | صغيهم    |
| صحيح سنن النساكي    | رقم الحديث (١٢٨١) | جلدا | صفح ۱۳۱  |
| قال الالباني:       | Ege               |      |          |
|                     |                   |      |          |

سیرناعبدالله بن مسعود-رشی الله عنه-سےروایت ہے کہ حضور سیرنا رسول الله-صلی الله علیہ وآلہ وسلم-نے ارشادفر مایا:

ہے شک زمین میں اللہ تعالی کے پکھ سیاح فرشتے ہیں جو میری امت کاسلام جھ تک پہنچاتے ہیں۔

#### -\$-

سبحان الله! الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی الله علیہ وآلہ وسلم - رفعتِ شان کیلئے پھھ فرشتوں کوسیاح بنادیا وہ روئے زمین کی سیروسیاحت کرتے ہیں ادراس کرہ ارضی کا چکر لگاتے ہیں جہاں بھی حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کی ہارگاہ اقدی میں سلام جہاں بھی حضور اسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی ہارگاہ اقدی میں سلام عرض کرتا ہے بیفر شنے فوراً اس سلام کودر ہار مصطفوی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - میں پہنچا دیتے ہیں - اے نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے بیارے امتی تیری کس درجہ نیک بختی ہے کہ تو

| صحيح ابن حبان            | رقم الحديث (١٩١٣)       | جلد ٢ | صفحه۱۹۵   |
|--------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| قال شيب الارنووط:        | اسنا ده بچے علی شرط سلم |       |           |
| المصعف لعبدالرذاق        | رقم الحديث (۱۱۱۲)       | جلام  | صفحه      |
| عمل اليوم والبلة للنسائي | رقم الحديث (٢٧)         |       | صفح       |
| شرح السنة للبغوى         | رقم الحديث (١٨٧)        | جلد   | 194,30    |
| المعدرك للحائم           | رقم الحديث (٣٩٢٩)       | جلد   | صفح ١٩٧   |
| قال الحاكم:              | صيح الاسنادولم يخرجاه   |       |           |
| المعجم الكبيرللطيراني    | رقم الحديث (١٠٥٢٨)      | علد*ا | حقي ٢٢    |
| صحيح الترغيب والترهيب    | رقم الحديث (١٧٢٣)       | جلدا  | صفح ٢٩٢   |
| تال الالبائي             | E                       |       |           |
| الترخيب والترهيب         | رقم الحديث (٢٢٢)        | جلدا  | مغره ۱۹۵۰ |
| الترغيب والترهيب         | رقم الحديث (٢١١٨)       | جلدا  | صفح ٢٢    |
| تال الحقق                | E                       |       |           |
|                          |                         |       |           |

جب بهى بارگاه فيرالوارئ - سلى الله عليه وآله وسلم - من نهايت ادب واحر ام يهاي الله و بركانه .

توحضور-صلی الشعلیدوآله وسلم-اس سلام کوخودسٹتے ہیں اوراسی آن ملائکدسٹیا جین ہارگاہ ٹی کریم-صلی الشعلیہ والہ وسلم- میں پہنچ کرعرض کردیتے ہیں کہ یارسول اللہ!قلاں آ دمی آپ پرسلام پیش کررہاہے۔

جب ایک امتی کے سلام کوحضور - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - خود بھی سنتے ہوں اور فرشتے بھی عرض کرتے ہوں اور فرشتے بھی عرض کرتے ہوں اور فرشتے بھی عرض کرتے ہوں اور جنس الله علیہ وآلہ وسلم - سسسلام کا جواب دیتے ہوں گے اور جب ایک مرتبہ ہی در بار بوی - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - سے سلام کا جواب آگیا تو تیر سے مجل حرشد و بار بوی - سلم الله علیہ وآلہ وسلم - سے سلام کا جواب آگیا تو تیر سے مجل سے مقدر سنور جا کیں گے۔

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - آج بھی اپنے روضه اقدس کے اندر زندہ ہیں سیدو مصلی الله علیه وآله وسلم - سیدو میں دیتے ہیں -

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کے روضه اقد س پر فرشته مقرر ہے جو درود شریف جیجنے والوں کا نام لے کر درود شریف پہنچا تا ہے

عَنْ عَـمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا اَعُطَاهُ اَسْمَاعَ الْحَلَاثِقِ، فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِى إِذَا مِتُ فَلَيْسَ اَحَدٌ يُصَلِّى عَلَىَّ صَلَاةً إِلَّا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! صَلِّى عَلَيْكَ فُلَانُ بُنُ فُلَانٍ ، قَالَ: فَيُصَلِّى الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَالِكَ الرَّجُلَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشُراً.

### ترجمة الحديث:

سيدنا عمارين ماسر-رضى الله عنه- سے مروى ہے كہ حضور سيد نارسول الله-صلى الله عليه وآله

| 19130  | جلدا | رقم الحديث (١٢٢٧) | صحح الترغيب والترهيب |
|--------|------|-------------------|----------------------|
|        |      | حن                | تال الالباني         |
| صغريهم | rulp | رقم الحديث (٢٥٤٨) | الترغيب والترحيب     |

وسلم-نے ارشادفر مایا:

بیشک اللہ تبارک وتعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے اور جب میرا وصال ہوگا تو وہ میرے روضہ اقدس پر قائم ہوگا۔ جب بھی کوئی مجھ پر درود شریف بھیج گاتو وہ فرشة عرض کرے گا:

اے محمد – صلی اللہ علیہ وہ ا ہے وسلم –! آپ پر فلاں بن فلاں نے درود شریف بھیجا ہے۔حضور – صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے ارشا دفر مایا:

رب تبارک و تعالیٰ اس درود بھیج والے آدی پر ہردرووٹر ایف کے بدلے دس مرتبہ صلوات بھیج گا۔

#### -\$-

حضور سیدنا نی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - اپنے روضہ اقد س میں زندہ ہیں اور اپنی امت کے تمام اعمال پر مطلع ہوتے ہیں - اللہ تعالیٰ نے آپوا بکی امت کے احوال سے باخبرر کھنے کیلئے جہاں خود آپ کو بیاہ کہ اس کے دوشہ اقد س پر ایک فرشتہ بھی مامور فرمادیا۔ یہ ور آپ کو بیان مراف کے وہاں آپ کے روضہ اقد س پر ایک فرشتہ بھی مامور فرمادیا۔ یہ ور بان ور مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تمام خلائق کے اساع - تمام مخلوق کو سننے کی طاقت - رکھتا ہے - ہر چھوٹے اور بڑے کی آواز کو جانتا ہے۔ جب در بان ور مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کا بیہ عالم ہے تو حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی اپنی ذات اطہر و برتر کا عالم کیا ہوگا۔

جب بھی کوئی ائمتی آپ کی ذات اقدی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یہ فرشتہ فورا عرض کرتا ہے : یارسول اللہ! فلاں آ دمی فلاں کا بیٹا آپ پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ یہ فرشتہ ہر فرد کے نام سے واقف ہے ، ہر رنگ ڈسل کے نام سے واقف ہے۔ جہاں سے بھی کوئی صلاۃ بھیجے یہ فرشتہ اس صلاۃ کوئ کر بارگاہ مصطفیٰ ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ میں عرض کر دیتا ہے۔ یہ زندہ وجا وید نبی ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ میں عرض کر دیتا ہے۔ یہ زندہ وجا وید نبی ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ میں عرض کر دیتا ہے۔ یہ زندہ وجا وید نبی ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ میں عرض کر دیتا ہے۔ یہ زندہ وجا وید نبی ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ اپ دوضہ اقد تی میں اپنے المتیوں کا درود شریف س کر کتنے نوش ہوتے ہوئے۔

## اسماع الخلائق:

اس موکل فرشتے کوتمام مخلوق کی باتیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ وہ بائنفصیل نتمام لوگوں کی باتیں سننے ہے۔ کیونکہ کسی وقت بھی کوئی دورانِ گفتگو حضور - صلی اللہ علیہ وَ اَلهُ وَسِلُم - کی بارگاہِ اقد س میں سلام عرض کرسکتا ہے بیٹورا اس سلام کوئن کر بارگاہِ خیرالورائ - صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم - میں پیش کرسکتا ہے ۔ بیٹر شتہ کس شان والا ہے؟

125 18

اس وقت و نیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ایک وقت میں کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں ان میں سے جو بھی جس وقت سلام عرض کرتا ہے روضہ اقدس پر مامور فرشتہ فوراً سن لیتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ ۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ۔ میں عرض کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر دور وشریف بھی جہ ہوئے مصطفیٰ ۔ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ۔ میں عرض کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر دھتا ہے کہ ساتھ بیٹے ہوئے کہی کھی کھی انسان درود شریف پڑھے وقت اتنی مرحم آواز سے پڑھتا ہے کہ ساتھ بیٹے ہوئے آدی کو معلوم نہیں ہوتا کہ رہے کیا کررہا ہے لیکن دربانِ مصطفیٰ ۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ۔ کے قربان جائیں وہ اتنی مرحم آواز کو بھی سن لیتا ہے۔

مجهى ايما بوتا ہے كه

بعض لوگوں کے باپ کاکسی کو علم نہیں ہوتا اور وہ غلط آ دمی کو اس کا باپ تصور کر لیتے ہیں کہ در بار مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم - کی برکت ملاحظہ ہو کہ وہاں مامور فرشتہ ہرآ دمی کے نام سے واقف ہے نام سے بی نہیں بلکہ باپ کے نام سے بھی واقف ہے۔

جب دربان فرشتے کے علم کابیا ملم ہے تو خودسرورعالم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس دربان کی معلومات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو آقا ومولی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی معلومات تک کسی کی رسائی ہوگی۔

جوبندہ حضور سیرنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - پرایک مرتبہ درودیاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پردس مرتبہ صلاۃ نازل فرما تا ہے

عَنُ آبِى أَمَامَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

مَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً ، مَلَكٌ موَكَّلٌ بِهَا حَتَّى يُبَلِّغَنِيْهَا.

## ترجمة الحديث:

سيدنا ابوامامه-رضي الله عنه-في فرمايا:

حضورسيدنارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشادفرمايا:

جس نے جھ پرایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ صلاۃ -رحت- نازل فرماتا ہے۔ ایک فرشتہ اس پرمقرر ہے حتی کہوہ - درود پاک - پہنچادیتا ہے۔

-\$-

صحح الترغيب والترحيب رقم الحديث (١٩٦٣) جلدم صفيما قال الالباني صن للغيره

## مرانسان پرایک فرشته مقرر ہے اور ایک شیطان

عَنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

مَامِنْكُمْ مِنْ آحَدِ إِلَّا وَقَدُ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ! وَإِيَّاكَ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ :

وَإِيَّاىَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ إِعَانَنِي عَلَيْهِ فَلاَ يَامُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

| Bord .           | رقم الحديث (۱۰۸)      | جلدم  | صفحااسا  |
|------------------|-----------------------|-------|----------|
| J-8              | رقم الحديث (١٠٩)      | جلام  | صغدااس   |
| صحيمسلم          | رقم الحديث (١٨١٣)     | جلد ٢ | صفح ۱۲۲  |
| مح الجامع الصغير | رقم الحديث (٥٨٠٠)     | rule  | صفي ١٠١٠ |
| تال الالياني     | E                     |       |          |
| مجع ابن حبان     | رقم الحديث (١٣١٤)     | جلدما | صفح ٢٢٨  |
| قال شعيب الارؤوط | اسناده سيح على شرطسلم |       |          |
| ميح ابن حبان     | رقم الحديث (١٣٨٣)     | جلدو  | مفراكا   |
| تال الالباني     | E                     |       |          |
| معكاة المصاح     | رقم الحديث (۱۳)       | جلدا  | مغدلام   |
|                  |                       |       |          |

سیدناعبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله- صلی الله علیه وآلہ وسلم- نے ارشا دفر مایا:

تم میں سے ہرایک کے ساتھ اسکا ایک قرین جنات میں سے اور ایک قرین فرشتوں میں سے مقرر ہے۔ صحابہ کرام- رضی اللّٰہ عنہم – نے عرض کی:

یا رسول الله علی الله علیک وسلم -! کیا آپ پر بھی مقرر ہے؟ حضور علی الله علیہ وآلہ وسلم -نے ارشا دفر مایا:

ہاں مجھ پر بھی مقرر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مددواعات فرمائی پس اب وہ مجھے سوائے خیر کے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہتا۔

-\$-

| صغحه۵۲۹   | جلد    | رقم الحديث (١٩٨٨)  | مندالاماماجر          |
|-----------|--------|--------------------|-----------------------|
|           |        | اشاده في           | قال العرفد شاكر       |
| صفحه      | جلام   | رقم الحديث (١٤٧٩)  | مندالامام احد         |
|           |        | اساده محجح         | قال احرفرشاكر         |
| صفحهم     | جلام   | رقم الحديث (۲۰۸۳)  | مندالامام احمد        |
|           |        | اسناده محجح        | قال احد فحرشاكر       |
| صفحه۲۱۸   | جلد• ا | رقم الحديث (١٠٥٢٢) | المعجم الكبيرللطمراني |
| صفحه ۱٬۱۸ | جلد• ا | رقم الحديث (١٠٥٢٣) | المعجم الكبيرللطمراني |
| صفحه ۱۰۱۸ | جلد• ا | رقم الحديث (١٠٥٢٣) | المعجم الكبيرللطمراني |
|           |        |                    | 1. 10.                |

## سورج کے طلوع وغروب کے وقت دوفر شتے ندادیتے ہیں

عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

مَا طَلَعَتُ شَمُسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِث بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسُمِعَانِ اَهُلَ الْآرْضِ إِلَّا النَّقَلَيْنِ: يَا آيُهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهَى ، وَلَا آبَتُ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِث بِجَنْبَتَيُهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسُمِعَانِ اَهُلَ الْآرُضِ إِلَّا النَّقَلَيْنِ: اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَاعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا.

| صغح۲۹۲ | جلدا | رقم الحديث (۱۳۲۲)        | الترغيب والترصيب                   |
|--------|------|--------------------------|------------------------------------|
| مغدده  | rule | یج<br>رقم الحدیث(۲۵۳۳)   | قال أنحقق<br>الترغيب والترهيب      |
| صورساس | جلدا | منج<br>رقم الحديث(١٤٠١)  | قال المحقق<br>صحح الترغيب والترهيب |
| صفحااا | جلد۸ | میج<br>رقم الحدیث (۳۳۲۹) | قال الاكبائي<br>صحيح ابن حبان      |
|        |      | اسناده يحي على شرط سلم   | قال شعيب الارؤوط                   |

سیدنا ابودرداء-رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنارسول الله- صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فرمایا:

جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تواس کے دونوں جانب فرشتے بھیج جاتے ہیں، جوالی آواز سے بکارتے ہیں جے انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام اھل زمین سنتے ہیں۔ کہتے ہیں:

اےلوگواای پروردگاری طرف بھا گوب شک جو چیز تھوڑی ہوگر-ضرور یات کیلئے- کافی مودہ بہتر ہےاس چیز سے جو بہت زیاد ہوگر-اطاعتِ اللی سے-غافل کردیے والی ہو۔

اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی دوفر شنے اس کی دونوں طرف بھیج جاتے ہیں۔وہ الی آ واڑ سے ندا دیتے ہیں جسے انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب اہل ارض سنتے ہیں۔وہ کہتے ہیں۔:

اےاللہ! خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطافر مااور بخیل کے مال کو ہلاک کروے۔ - - -

| مغيركا | جلدم         | رقم الحديث (٣٩٧٢)           | المعددك للحائم    |
|--------|--------------|-----------------------------|-------------------|
|        |              | حذاحديث يح الاسادولم يخزجاه | قال الحاكم        |
| صفحاا  | <i>علد</i> ه | رقم الحديث (١٣٦٥)           | مشكاة المصائح     |
|        |              | مديث مح                     | قال الالباني      |
| صخراك  | جلدا         | رقم الحديث (١٢١٨)           | مندالا مام احد    |
|        |              | Ewel                        | قال عزة الحدالاين |

# ہرروز میں کودوفر شنے اتر تے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ! جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اس کا نیم البدل عطافر مااور جو خوج چہ کرے اسے اس کے مال کوضائع کردے

عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ – :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ آحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً.

| صحيح البخاري          | رقم الحديث (١٣٣٢)  | جلدا   | صغروس   |
|-----------------------|--------------------|--------|---------|
| Jak .                 | رقم الحديث(١٥١٠)   | rule   | 60030   |
| مجحملم                | رقم الحديث (۲۳۳۷)  | جلدا   | صفحا•ا  |
| محجح الترغيب والترهيب | رقم الحديث (١٩١٧)  | جلدا   | صفحهم   |
| قال الالياني:         | ES                 |        |         |
| السنن الكبرى          | رقم الحديث (١٣١٢)  | جلد٨   | صفحه۲۲۹ |
| السنن الكبرى          | رقم الحديث (١١٩٢٨) | جلده ا | صغره    |
|                       |                    |        |         |

سيدنا ابوهريره-رضي الله عنه-نے فرمایا:

حضور سيدينار سول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشا وفرمايا:

ہردن جس میں اللہ کے بندے مج کرتے ہیں دوفر شتے اتر تے ہیں ان میں ایک کہتا ہے: اے اللہ! جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اسے اس کا بہتر بدل عطافر ما اور دوسر افرشتہ

کہتاہے:

اے اللہ! مال روک کرر کھنے والے - تیری راہ میں خرچ نہ کرنے والے - کے مال کو تلف وضائع کردے۔

#### -\$-

| صحيح ابن حبان       | رقم الحديث (۱۳۳۳)      | جلدم   | صفح       |
|---------------------|------------------------|--------|-----------|
| قال شعيب الارؤوط    | اسناده يحج على شرط سلم |        |           |
| مندالامام احد       | رقم الحديث (٨٠٥٠)      | AND    | صغيمها    |
| قال احرفحه شاكر     | اساده کی               |        |           |
| الزغيب والترهيب     | رقم الحديث (١٣٣١)      | جلدا   | 491730    |
| قال الحقق           | E                      |        |           |
| الترغيب والترهيب    | رقم الحديث (۲۹۳۰)      | קנני   | صفي ٩٩    |
| قال المحقق          | E                      |        |           |
| جامع الاصول         | رقم الحديث (۲۵۷)       | جلده   | صفح       |
| تال الحقق           | E                      |        |           |
| الجامع لشعب الايمان | رقم الحديث (١٠٣٣)      | جلد11  | صفح و ١٢  |
| تال المحقق          | اسناده کی              |        |           |
| صحح الجامع الصغير   | رقم الحديث (٥٤٩٤)      | جلدع   | صفحه ۱۰۰۹ |
| قال الالياني:       | E                      |        |           |
| معكاة المصائح       | رقم الحديث (١٨٠٠)      | . Pulp | 12430     |
| قال الالباني:       | متغق عليه              |        |           |
|                     |                        |        |           |

## جوبا وضوسوتا ہے ساری رات فرشتہ اس کے پاس رھتا ہے رات جب بھی بیدار ہوتا ہے فرشتہ دعا مانگتا ہے اے اللہ!اس کی مغفرت فرمایہ با وضوسویا ہے

عَنِ ابُنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ ، فَلَمْ يَسْتَيُقِظُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغُفُر لِعَبُدِكَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا .

| محجح ابن حبان          | رقم الحديث (١٠٢٨)                    | جلدا | mr2.30 |
|------------------------|--------------------------------------|------|--------|
| تال الالباني:          | Eur                                  |      |        |
| سلسلة الاحاديث الصحيحه | رقم الحديث (٢٥٣٩)                    | جلدا | صفحه ۸ |
| تال الالياني           | وهذااسنادحن مرجاله ثقات رجال البخاري |      |        |
| الترغيب والترجيب       | رقم الحديث (٨٧١)                     | جلدا | صغيهم  |
| قال المحقق             | e se                                 |      |        |
| مجمع الزوائد           | رقم الحديث (۱۳۲)                     | جلدا | صفحهم  |

سیدنا عبدالله این عمر - رضی الله عنها - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

جوآ دی -وضوکر کے - پاک وصاف ہوکرسوئے تو ایک فرشتہ ساری رات اس کے پاس رہتا ہے۔ جب مجی وہ آ دی بیدار بوتا ہے تو وہ فرشتہ - دعا کرتے ہوئے - کہتا ہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِر لِعَبْدِکَ فُلانِ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا .

> اے اللہ! اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضوکر کے سویا ہے۔ - کید-

حضرات صحابہ کرام-رضی الله عنهم - فے نمازِ مغرب ادافر مائی، پی کھ حضرات نمازِ عشاء کے انتظار میں بیٹھ گئے تو الله تعالی نے آسان کا ایک دروازہ کھول کرفر مایا: -ا فرشتو! - میرے بندوں کودیکھوایک نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرهٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:

صَـلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الْمَغُوبَ ، فَرَجَعَ مَنُ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مُسُرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، وَقَدْ حَسَرَ عَنُ رُكُبَتَيْهِ ، فَقَالَ :

ٱبْشِرُوا هَذَارَبُكُمُ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ ٱبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلَاثِكَةَ يَقُولُ: انْظُرُوا اِلَى عِبَادِى قَدْ قَضَوا فَرِيُضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ ٱخُرَى .

> مندالامام احمد رقم الحديث (عدد) جلداا صفح ۱۲۵۳ قال شعيب الاروُ وط اسناده صحح على شرط سلم، رجاله ثقات رجال الشخين غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم طويلا

سيدناعبدالله ين عمروين عاص-رضي الله عنها-فرمايا:

ہم نے حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے ساتھ مغرب کی نماز اداکی پھر جس کو لوٹنا تھا وہ لوٹنا تھا اور جس کو سیدنار سول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم - تیزی سے آئے کہ آپ کا سائس تیز تیز چل رہا تھا اور آپ نے اپنے گھٹوں سے کپڑ ااٹھا یا ہوا تھا اور ارشا دفر مایا:

200

خوش ہوجائے بیٹمہارارب ہےاوراس نے آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہےاور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرمار ہا ہےاور فرمار ہاہے: میرے بندوں کو دیکھو کہ ایک فرض نماز

| صفح             | جلداا          |                 | رقم الحديث (١٥٦٢)                              | مندالامام احد         |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                 |                | بالفاظ فالمتلفة | صديث صحيح بماقبله                              | قال شعيب الارؤوط      |
| صغه۳            | جلداا          |                 | رقم الحديث (١٢٥٢)                              | مبندالا مام احمه      |
| ية بنن رجال ملم | فيرحماد بن سلم | فات رجال المحين | اسناده سيح على شرط مسلم ، رجاله أ              | قال شعيب الارؤوط      |
| صغربهم          | جلداا          |                 | رقم الحديث (۲۸۲۰)                              | مندالامام احمد        |
|                 |                | بالفاظ فللفة    | اسناده مجمع على شرط الشخص<br>رقم الحديث (۲۹۳۷) | قال شعيب الارؤوط      |
| صغه۳۸           | جلداا          |                 | رقم الحديث (٢٩٣٧)                              | مندالامام احد         |
|                 |                | معت على بن زيد  | حديث سيح ، وحذ اسند ضعيف لغ                    | قال شعيب الارؤوط      |
| صفحه            | جلدا           |                 | عديث يحج ،وحد استدضيف<br>رقم الحديث (۲۲۹)      | الترغيب والترهيب      |
|                 |                |                 | حن                                             | قال الحقق             |
| صغیه ۳۰         | جلدا           |                 | رقم الحديث (١٣٥)                               | محج الترغيب والتربيب  |
|                 |                |                 | حذاحديث محج                                    | تال الالياني          |
| صفحهس           | جلدا           |                 | رقم الحديث (١٠٨)                               | سنن ابن ملجه          |
|                 |                |                 | الحديث                                         | قال الحقق:            |
| صفحااه          | جلدا           |                 | رقم الحديث (۸۰۱).                              | سنن ابن ماجبه         |
|                 |                |                 | اسناده محج                                     | قال شعيب الانووط      |
| صفحه ۲۳۷        | جلدا           |                 | رقم الحديث (۲۲۰)                               | صحيح ابن ماجبه        |
|                 |                |                 | ESO                                            | قال الالباني:         |
| صفح ۱۸۹         | جلد            |                 | رقم الحديث (١٢١)                               | سلسلة الاحاديث العجية |
|                 |                |                 |                                                |                       |

ادا کر چکے ہیں اور دوسر فرض کا انتظار کررہے ہیں۔ --

ونیا تعروذات میں گری ہوئی تھی، لات ومنات کی بوجاعام تھی ،اللہ وحدہ لاشریک کے
پستارتقریباً دنیا سے ناپید تھے۔اچا تک حضور سیدنار سول عربی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - رحمة للعالمینی
کا تائی مُرضع سجائے ہوئے اس عالم رنگ وبو میں تشریف لائے کہ دنیا تو حید کے انوار سے چک
اٹھی، اللہ اکبری کبریائی اور عظمت کے ڈیکے بچنے لگے، لوگ بتوں سے منہ موڑ کر اللہ الکریم کی عبادت
کرنے لگے۔

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کی برکت سے اهلِ ایمان میں الله کی عبادت کا ذوق وشوق یوں بڑھا کہ وہ ایک صلاق اوا کر کے دوسری صلاق کے انتظار میں بیٹھ جاتے اور جب تک وہ جبین بندگی وحدۂ لاشریک کی بارگاہ میں نہ جھکا لیتے انہیں چین نہ آتا۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص -رضی اللہ عنہا - کے بیان کے مطابق ایک دن صلاق المغر بادا کر کے ہم مسجد میں صلاق العشاء کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچا تک حضور سیدنا رسول اللہ اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم - سجد میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے تشریف لائے کی کیفیت واضح کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کوکوئی بہت بڑی خوشی ہوئی ہے اور وہ خوشخبری کیفیت واضح کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کوکوئی بہت بڑی خوشی ہوئی ہے اور وہ خوشخبری اھل ایمان کوسنانا چاہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ آسمان کا وروازہ کھول ویتا ہے ، اللہ رب العزت فرشتوں سے ان سب بیٹھنے والوں کا ذکر بطور فخر فرما تا ہے کہ ویکھو محمد عربی - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے غلام ایک فرض صلاق اداکر کے دوسری فرض صلاق کے انتظار میں بیٹھنے ہیں -

يى وه فرشة بين جنهول في خليق آدم كودت الله تعالى سكها تها: اتَجْعَلُ فِيهُا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ.

اے اللہ! كيا تو الى مخلوق كواپنا خليفه بنانے والا ہے جوز ميں ميں فساد كھيلائے كا اورخون

بهائے گا۔ جواباً وحدة لاشريك فرمايا تھا:

إِنِّي أَعُلَمُ مَا لاَ تَعُلَمُونَ .

ميں وہ کھ جانتا ہوں جوتم نہيں جانتے۔

فرشتوں کی نظر کسی فسادی اورخونخو ار پڑھی لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اپنے خاص بندوں پڑھی جو عوقہ حید سے سرشار اس کی بندگی کے مزے لے رہے ہوئے ۔ انہیں عبادت کا بوں ذوق وشوق ہوگا کرونیا کی ساری فعتیں اور دنیا کا سارا سامان اس کے مقابلہ میں ان کی نظر میں بھی ہوگا۔وہ ایک صلاۃ ادا کرنے کے بعددوسری صلاۃ کے انتظار میں اس کے گھر ،مجد میں بیٹے رہیں گے۔

خوشاوہ پاک باطن اور پاکباز جومساجد سے مجت کرتے ہیں ایک صلاۃ کی اوائیگی کے بعد دوسری صلاۃ کے انتظار ہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آج بھی جوانسان کلمہ گوایک صلاۃ اواکرنے کے بعد دوسری صلاۃ کے انتظار میں مسجد میں بیٹھار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی بطورِ مباھات فرشتوں سے فرما تا ہے اور جس کا آج ذکر بطورِ فخر ہور ہا ہے کل قیامت کواس پرعنایات کا عالم کیا ہوگا۔

اے اللہ! ہمیں بھی مساجد سے محبت عطا فرما اور ہمیں بھی ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کے انتظار کی سعادت اراز انی فرما۔ آمین

بِبَرْكَةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

## 

عَنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرُقِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ :

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَا رَفَعَ رَسُولُ

اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:

سَمِعَ اللّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَرَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –: اَللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – قَالَ:

مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفَّا ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: آنَا يَارَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

لَقَدُ رَايُتُ بِضُعَةً وَتَلَاثِينَ مَلَكًا يَيْعَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ ؟ .

علدا صفيه مخفرا

رقم الحديث (494)

محيح البخاري



سيدنارفاعه بن رافع زُرُق -رضي الله عنه- فرمايا:

ہم لوگ ایک دن حضور سیدنا ٹی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کے پیچھے ٹماز پڑھ رہے تھے جب حضور سیدنار سول الله فیلم الله علیہ وآلہ وسلم - نے رکوع سے سراٹھایا اور سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہا تو حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کے پیچھے ایک آدمی نے کہا:

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

اے اللہ! اے ہمارے رب! اور تیرے لئے ہی تھرہ، بہت ساری تھر، پاکیزہ اور برکت سے لبریز۔ جب حضور سیدنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا:

انجی ابھی کس نے بیکلمات کے بیں؟ اس آدی نے عرض کی: میں نے بیار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - فی ارشاد فرمایا:
علیک وسلم - ! تو حضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - فی ارشاد فرمایا:

میں نے تمیں سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے جوان کلمات کی طرف تیزی کررہے تھے کہ کون ان کو پہلے لکھتا ہے۔

-\$-

| صفح     | جلدم  | رقم الحديث (١٤٣)               | جامع الاصول                           |
|---------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|
|         |       | Z                              | قال الحقق                             |
| صفحه۳۹۸ | Lule  | رقم الحديث (۲۳۸)               | مشكاة المصائح                         |
| صغه۲۳۵  | جلده  | رقم الحديث (١٩١٠)              | منتجيح ابن حبان                       |
|         |       | اسناده سيح على شرط البخاري     | قال شعيب الاركؤ وط                    |
| صفي ٢٢٠ | جلدا  | رقم الحديث (٥٤٠)               | صحيح سنن ابوداؤد                      |
|         |       | E                              | تال الالباني:                         |
| صفحاسا  | جلدا  | رقم الحديث (١٥٣)               | السنن الكبرى                          |
| صفح کم۳ | جلد١٢ | رقم الحديث (١٨٨٩٧)<br>اساده مح | مندالا مام احمد<br>قال جزة احمد الزين |

اليدة وى مُمازى صف مين وافل موت موت اس نها: الْحَمَدُ لِلهِ حَمْدًا كَفِيْرًا طَيّباً مُبَارَكًا فِيهِ ، توحضورسيدناني كريم - صلى الله عليه وآله ولم - ف بعديس ارشادفر مايا: ميس نے باره فرشتوں کوديکھاجوان کلمات کوالله کی بارگاه الله المان كيلي ايك دوسرے سے آ كے بر صدم إلى

عَنُ أَنْسَ بُنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ، فَدَخَلَ الصَّفَّ ، وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، فَقَالَ :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - صَلَاتَهُ ، قَالَ :

أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : آيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا ؟ فَإِنَّهُ لَمُ يَقُلُ بَاسًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَتِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا ، فَقَالَ :

لَقَدُ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ؛ أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا .

سید ٹاانس بن مالک-رشی اللہ عنہ-نے بیان فرمایا کہ ایک آدی- نماز کے لئے-صف میں واخل ہوااوراس کی سانس چھولی ہوئی تقی تو اس نے کہا:

ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُبَارَكًا فِيهِ.

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلیے ہیں تعریف بہت، پاکیزہ بابرکت ۔جبحضور سیدنار سول اللہ -- صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے نماز کمل فرمائی توارشا وفر مایا:

آپ میں سے بیکلمات کہنے والا کون تھا؟ تولوگوں نے خاموثی اختیار کی ۔ آپ نے پھر وریافت فرمایا: آپ میں سے بیکلمات کہنے والا کون تھا؟ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو ایک آ دی نے کہا: میں آیا اور میری سائس پھولی ہوئی تھی تو میں نے بیکلمات کے تو آپ – سلی الشعلیہ وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

میں نے ہارہ فرشتوں کوان کلمات کواو پر-اللہ تعالیٰ کے پاس-لے جانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے دیکھا۔

-\$-

| صحيح سنن ابوداؤد    | رقم الحديث (۲۲۳)              |              | جلدا  | صفحه۲۱۸ |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------|
| تال الالباني        | E                             |              |       |         |
| صحح ابن حبان        | رقم الحديث (١٢١)              |              | جلده  | صفحد    |
| قال شعيب الارنووط:  | اسناده صحيح على شرط سلم       |              |       |         |
| صحيح ابن حبان       | رقم الحديث (۱۷۵۸)             |              | جلد   | صفحا    |
| تال الالباني        | E                             |              |       |         |
| مندالامام احمد      | رقم الحديث (١٣٠٥)             |              | جلدوا | صغحاه   |
| قال شعيب الار نووط: | اساده مجيح على شرط الشيخين    | بالفاظ فتلفة |       |         |
| مندالا مام احمد     | رقم الحديث (١٢٤١٣)            |              | طده۲۰ | صفحاسا  |
| قال شعيب الار نووط: | اسناده محج رجاله ثقات رجال از |              |       |         |

| ائى حات طاہرى س |          | 2      | 07               |                               | علم النبي -جلداول  |
|-----------------|----------|--------|------------------|-------------------------------|--------------------|
|                 | صفي ١٠٠٠ | جلد•٢  |                  | رقم الحديث (١٢٩٨٨)            | مندالامام احمد     |
|                 |          |        |                  | اسناده سيح على شرط الشخين     | قال شعيب الارتووط: |
|                 | 14 1730  | ولد ١٠ |                  | رقم الحديث (١٢٩٧٠)            | مندالامام احمد     |
|                 |          |        | طويل             | اسناده سيح على شرط الشيخين    | قال طعيب الارثووط: |
|                 | صغح      | جلدا٢  |                  | رقم الحديث (١٣٩٥٥)            | مندالامام المح     |
|                 |          | طويل   | لقات رجال المحين | اسناده مجع على شرط مسلم رجاله | قال شيب الارثووط:  |
|                 | صغروس    | جلدا٢  |                  | رقم الحديث (١٣٨٣١)            | مندالامام اهم      |
|                 |          |        | بالفاظ مختلفة    | اسناده مجيح على شرط الشيخين   | قال شعيب الارثووط: |
|                 | صفح ٢٩٩  | جلدا   |                  | رقم الحديث (٩٠٠)              | هج سنن النسائي     |
|                 |          |        |                  | E                             | تالىسىنى           |

# سیدناسعد بن معاذ - رضی الله عنه - کے وصال پرعرش الہی حرکت میں آگیاان کیلئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے اوران کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

هَذَا الَّذِى تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرُشُ ، وَفُتِحَتُ لَهُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ ، وَشَهِدَهُ سَبُعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ ، لَقَدُ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّ جَ عَنْهُ .

| صفحهاا  | جلدا | رقم الحديث (۱۳۲)     | مشكاة المصائح      |
|---------|------|----------------------|--------------------|
|         |      | سنده هجي على شرط سلم | قال الالباني       |
| صفحاكاا | جلد  | رقم الحديث (١٩٨٤)    | صحيح الجامع الصغير |
|         |      | حذاحديث في           | قال الالباني       |
| صفح ١٧٥ | جلدا | رقم الحديث (٢٠٥٣)    | صحيحسنن النسائى    |
|         |      | حذامديث يح           | قال الالباني       |
| صفي الم | جلد  | رقم الحديث (۲۱۹۳)    | السنن الكبرى       |

### ترجمة المديث

سیدنا عبدالله بن عمر-رضی الله عنها - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

-سعد بن معاذر شی الله عنه-وه ہے جس- کی وفات پر الله تعالیٰ کا-عرش حرکت میں آگیا جس کے لئے آسمانوں کے درواڑے کھول دیئے گئے جس-کے جناڑے- میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی۔اسے قبر میں ایک مرتبد دہایا گیا پھراس پر کشادہ کردی گئی۔

# سیدناجابر-رضی الله عنه-کے شہید والدِ گرامی کوفرشنوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا

عَنُ جَابِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

جِيْءَ بِالِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبُتُ اكُشِفُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَنَهَائِى قَوْمِى ، فَسَمِعَ صَوُتَ نَاثِحَةٍ ، فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرِو : اَوْ أُخْتُ عَمْرِو : فَقَالَ :

لِمَ تُبْكِي - أَوُ : لَا تَبْكِي - مَا زَالَتِ الْمَلاثِكَةُ تُظِلُّهُ بِٱجْنِحَتِهَا .

| صحح البخاري           | رقم الحديث (٢٨١٧) | جلديم | 14730     |
|-----------------------|-------------------|-------|-----------|
| صحيمسلم               | رقم الحديث (١٣٧١) | جلدم  | 1914,300  |
| صحيحمسلم              | رقم الحديث (١٣٥٣) | جلدم  | صفحيهما   |
| صحيمسلم               | رقم الحديث (١٣٥٥) | جلدم  | صفح       |
| ،<br>الترغيب والترصيب | رقم الحديث (٢٠٣١) | جلام  | صفح ۲۸ ۲۸ |
| قال الحقق             | E                 |       |           |
| صحح الترغيب والترهيب  | رقم الحديث (١٣٧٠) | جلدا  | صفحاسا    |
| قال الالياني          | E                 |       |           |

سيدنا جابر-رضي الله عنه- فرمايا:

میرے والدگرامی - سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حرام جب شہید ہو گئے تو ان - کوحضور سیدنا نبی
کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی خدمتِ اقد س میں لایا گیا اور ان کی ناک اور کان وغیرہ کاٹ دیئے
گئے تھے اور ان کوآپ کے آگے رکھ دیا گیا۔ میں ان کے چہرے سے کیٹر اہٹائے لگا تو میری قوم ئے
مجھے روک دیا۔ آپ نے ایک ٹوحہ کرنے والی عورت کی آوازشی توعرض کی گئی:

وہ عمر و بن حرام کی بیٹی میا عمر و بن حرام کی بہن ہے ۔حضور-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- نے ارشاد فرمایا:

کیوں روتی ہو یا آپ نے فرمایا شہرہ،حالانکہ فرشتے تو اس پراپنے پروں سے سامیہ کئے ہوئے ہیں۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے دیکھاجنت میں حضرت جعفر - رضی الله عنه - فرشتوں کے ساتھ اڑر ہے ہیں اور حضرت جمزہ - رضی اللہ عنہ - تخت پر تکمیہ لگائے بیٹھے ہیں

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

دَخُلُتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظُرْتُ فِيُهَا فَإِذَا جَعُفَرٌ يَطِيُرُ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ وَإِذَا حَمُزَةُ مُتَّكِيٌّ عَلَى سَرِيْرٍ .

| صفحه۲۹۸ | جلدم | رقم الحديث (١٢٠٠٥) | स्वार्ट्स क           |
|---------|------|--------------------|-----------------------|
| IAMLiso | جلده | رقم الحديث (١٩٣٣)  | المعدرك للحاكم        |
| صفيهم   | چلده | رقم الحديث (١٨٩٠)  | المعدرك للحائم        |
| YMMiso  | جلدا | رقم الحديث (١٣٧٣)  | صحيح الجامع الصغير    |
|         |      | E                  | تالالباني             |
| صفحها   | Pulp | رقم الحديث (١٣٦٧)  | المتجم الكبيرللطمراني |
| صفحه    | جلد  | رقم الحديث (٢٩٢٥)  | المعجم الكبيرللطمراني |

میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں دیکھا جعفر - رضی اللہ عنہ - فرشتوں کے ساتھ اڑر ہے ہیں اور عزہ - رضی اللہ عنہ - تخت پر تکبید لگائے بیٹھے ہیں -

## سيدناعثمان عنى-رضى الله عنه-سے فرشتے حيا كرتے ہيں

عَنُ عَائِشَةَ - رَضِى اللّهُ عَنُهَا - قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِعُثْمَانَ :

## أَلَا ٱسْتَحْيِ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِ مِنْهُ الْمَلَاتِكَةُ .

| AMiso  | جلدم   | رقم الحديث (١٢٠٩)       | صحيحمسلم               |
|--------|--------|-------------------------|------------------------|
| PERM   | Cale   | رقم الحديث (١٣٠١)       | صحيحسلم                |
| مغره۳۳ |        | رقم الحديث (۲۰۳)        | الا دبالمفرد           |
| صفحاا۵ | جلدا   | رقم الحديث (۲۲۲۰)       | صحح الجامع الصغير      |
|        |        | E                       | قال الالباني           |
| صفح    | جلدم   | رقم الحديث (١٩٨٤)       | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
| صفيااس | جلده   | رقم الحديث (١١٥٣)       | معكاة المصانح          |
| صفحه   | جلدها  | رقم الحديث (١٩٠٤)       | صحيح ابن حبان          |
|        |        | اسناده صحيح على شرط سلم | قال شعيب الاركؤ وط     |
| صغحه   | جلد• ا | رقم الحديث (۱۸۲۸)       | صحيح ابن حبان          |
|        |        | E                       | تال الالباني           |
| صفحه ک | Asse   | رقم الحديث (۱۳۹۸)       | جامع الاصول            |
|        |        | E                       | قال الحقق              |

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنہا - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ عنہا اللہ عنہا دی سے کہ حضور سیدنا عثمان غنی - رضی اللہ عنہ - کے ہارے میں ارشاد فر مایا:

کیا میں اس آ دی سے حیانہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں - - کہ - - کہ -

## ا پے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کیلئے دعا کرنے والے کیلئے فرشتہ آمین کہتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تجھے بھی ایسا عطافر مائے

عَنُ اَبِى الدَّرُدَاءِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكٌ مُوكَّلٌ كُلُمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ : امِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ .

| صحيمسلم                | رقم الحديث (۲۲۳۳) | جلدكا | صفحا  |
|------------------------|-------------------|-------|-------|
| مثكاة المصاع           | رقم الحديث (۱۲۸)  | جلدا  | MOAjo |
| صحيح سنن ابوداؤد       | رقم الحديث (۱۵۳۳) | چلدا  | صفحه۲ |
| قال الالباني:          | E                 |       |       |
| سنن ابن ماجه (٢)       | رقم الحديث (۲۸۹۵) | ر الم | صفحه  |
| قال المحقق:            | اسناده سيح        |       |       |
| صحيحسنن ابن ملجه       | رقم الحديث (۲۳۵۸) | جلد٣  | مغدم  |
| قال الالبانى:          | E                 |       |       |
| سلسلة الاحاديث المعججة | رقم الحديث (١٣٣٩) | جلد   | صغريه |
|                        |                   |       |       |

سیدنا ابودرداء-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم-ئے ارشادفر مایا:

بندہ سلم کی دعا اپنے بھائی کیلئے اس کی غیر موجودگی میں مقبول ومنظور ہے۔ دعا ما تکنے والے کے سرکے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے جب بھی وہ اپنے غیر موجود بھائی کیلئے دعا ما تکتا ہے تو مقرر شدہ فرشتہ کہتا ہے:

| صفحه۸۵  | جلد١٨  | رقم الحديث (١٢٨٠٠)     | مندالامام اجم      |
|---------|--------|------------------------|--------------------|
|         |        | اشاده کی               | قال عزه احدالاين:  |
| صفحها   | الماء  | رقم الحديث (١٥٩٣)      | معان النة          |
| YAżo    | جلدادا | رقم الحديث (١٩٧٨)      | مندالامام احد      |
|         |        | النادة                 | قال عزه احمالزين:  |
| صفحه    | جلاس   | رقم الحديث (١٥٤)       | مندالامام احمد     |
|         |        | اسناده يحجعلى شرطسلم   | قال شعيب الارنووط  |
| صغروس   | جلدا   | رقم الحديث (۱۲۵)       | مندالامام احد      |
|         |        | اسناده سيح على شرطهسلم | قال شعيب الارنووط  |
| صفحه    |        | رقم الحديث (۱۲۵)       | الادب المفرد       |
| صفحه    |        | ورقم الحديث (١٢٥)      | ميح الادب المفرد   |
| صفحه۵۳۵ | جلدهم  | رقم الحديث (١٤٥٥٨)     | مندالامام احمد     |
|         |        | مديث مح بالفاظ المشلقة | قال شعيب الار نووط |
| صفحه۱۹۵ | جلاهم  | رقم الحديث (١٤٥٥٩)     | مندالامام احد      |
|         |        | اسناده سيح على شرط سلم | قال شعيب الارنووط  |
|         |        |                        |                    |

## وضوکر کے سونے والے کے پاس فرشتہ رات بسر کرتا ہے رات جب وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ اس کیلئے دعائے مغفرت کرتا ہے

218

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ - :

طَهُّرُوُا هَادِهِ الْآجُسَادَ طَهُّرَكُمُ اللهُ ، فَإِنَّهُ لَيُسَ مِنُ عَبُدِ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكُ ، لَا يَنُقَلِبُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ : اَللَّهُمَّ اغْفُو لِعَبُدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا .

| صغيها   | جلدا | رقم الحديث (۸۲۸)  | الترغيب والترهيب      |
|---------|------|-------------------|-----------------------|
|         |      | حس                | قال المحقق:           |
| صفحه    | جلدا | رقم الحديث (٥٩٩)  | صحيح الترغيب والترهيب |
|         |      | حسن لغيره         | قال الالباني:         |
| صفحته   | جلدا | رقم الحديث (١١٣٢) | مجمع الزوائد          |
| صفح اسم | جلد  | رقم الحديث (۱۹۳۲) | صحح الجامع الصغير     |
|         |      | حسن عن ابن عمر    | قال الالياني          |

سیدناعبدالله ابن عباس – رضی الله عنهما – سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله – صلی الله علیہ وآلہ وسلم – نے ارشا وفر مایا:

ان جسموں کو پاک کرواللہ تعالی میہیں پاک فرمائے کیونکہ کوئی بھی بندہ جب رات پاکیزگ میں گزار تا ہے۔ رات وضوکر کے سوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے سی حصہ میں پہلو بدلتا ہے تو فرشتہ دعا ما نگتا ہے: اے اللہ! اپنے بندے کی معفرت فرما کیونکہ بیرات باوضوہ کو کرسویا ہے۔

## فرشتوں کا بحث کرنا کفارات اور درجات میں

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

أَتَانِى اللَّيُلَةَ رَبِّى - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي الْمَنَامِ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، هَلُ تَدُرِى فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قَالَ: فَلُتُ: لا ، فَالَ : فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدُيَى - اَوُ قَالَ: فِي نَحُرِي - فَالَ : فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيْ ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدُيَى - اَوُ قَالَ: فِي نَحُرِي - فَالَ : فَالَ : فَعَلَمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، هَلُ تَدُرِى فِيهُم يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فِي الْكَفَّارَاتِ، وَالْكَفَّارَاتُ: الْمُكْتُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعُدَ الصَّلُواتِ، وَالْمَثُنَ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، بَعُدَ الصَّلُواتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، بَعُدَ الصَّلُواتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، وَمَا فَى الْمَكَارِهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ عَاشَ بِخَيْرِ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْتَتِهِ كَيُومُ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ ، وقَالَ: يَامُحَمَّدُ ، إذَا صَلَّيْتَ فَقُلُ : اللَّهُمُّ إِنِّى أَسُأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ،

وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَ إِذَا أَرَدُتَ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً ، فَاقْبِضْنِيُ الْيُكَ غَيْرَ مَفْتُونِ ، قَالَ . وَاحْبَا أَنْ اللَّهُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . وَالطَّعَامِ ، وَالطَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

## ترجمة الحديث:

سیدنا عبدالله بن عباس – رضی الله عنهما – سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله – صلی الله علیه وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

آج رات خواب میں میرے پاس میرارب تبارک وتعالی احسن صورت میں تشریف لایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا:

یا محمہ! کیا تم جانتے ہوملا اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ۔حضور سیدنار سول اللہ ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے عرض کی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

الله تعالى في اپنام تحدير ب دونوں كندهوں كدرميان ركھائى كه يس في اس كى شندُك اپنام تحديد بين ميں ہے اس كى شندُك اپنے سينے يس پائى يا بىل بي اس كى شندُك اپنے سينے يس بائى ۔ پس جو پھي آسانوں اور زين ميں ہے اس كا جھے علم ہو گيا۔ الله تعالى في ارشا دفر مايا:

| صحح الجامع الصغير     | رقم الحديث (٥٩)   | جلدا | حاقية كا |
|-----------------------|-------------------|------|----------|
| تال الالباني          | E                 |      |          |
| صحح الترغيب والترهيب  | رقم الحديث (٢٠٨)  | جلدا | صفحه ۲۹  |
| تال الالباني          | E                 |      |          |
| صحح الترغيب والترهيب  | رقم الحديث (٢٥١)  | جلدا | صفحااس   |
| تال الالياني          | Z                 |      |          |
| سنن الترندى           | رقم الحديث (٣٢٣٣) | جلده | صفحه۲۲۳  |
| صحيح سنن الترندي      | رقم الحديث (٣٢٣٣) | جلا  | صفحهاس   |
| تال الالباني          | E                 |      |          |
| الجامع الكبيرللتر غدى | رقم الحديث (۱۳۳۳) | جلده | صفحة     |
| كنزالعمال             | رقم الحديث (۱۳۵۳) | جلدا | صفح      |
| مندالامام احمد        | رقم الحديث (١٩٨٨) | جلده | MM2.30   |
|                       |                   |      |          |

اے گھ! کیائم جانے ہوملا اعلیٰ کس چیز میں جھڑرہے ہیں؟ میں نے عرض کی: ہاں، کفارات میں جھگڑرہے ہیں۔

کفارات صلوات - ٹمازوں - کے بعد مساجد میں کھیمرٹااور چل کر باجماعت صلوات - ٹمازوں - میں شریک ہونااور جن اوقات میں طبیعت پر گراں گزرے ٹوش دلی سے وضو کھمل کرٹا ہے اور جس نے الیما کیا وہ ٹیر سے زندہ رہے گا اور ٹیر سے دنیا سے رخصت ہوگا اور گنا ہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوگا جس دن اس کی مال نے جنا تھا۔

الله متارك وتعالى في ارشا وفر مايا:

اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسَّأَلُکَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرُکَ الْمُنْكِرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَ الْمَاكِيْنِ ، وَ الْمَاكِيْنِ ، وَ الْمَاكِيْنِ . وَ الْمَاكِيْنِ .

اے اللہ! میں پھھ سے فعلی خیرات، ترک منگرات اور مسائلین کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جب تو اسٹالیٹ فتنہ میں مبتلا کے بغیر۔ جب تو اسپے بندوں سے فتنہ آز مائش – کا ارادہ فرمائے تو جھے اپی طرف اٹھالیٹا فتنہ میں مبتلا کے بغیر۔ اور فرمایا: اور درجات: السلام علیم کی اشاعت کرنا ، کھانا کھلانا اور رات کو صلاق – نماز تہجد – اوا کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - فی الله تعالی کا احسن صورت میں دیدار کیا الله تعالیٰ نے اپنا دست افتد س حضور - صلی الله علیه و آله وسلم - کے شانوں کے درمیان رکھا حضور - صلی الله علیه و آله وسلم - کیلئے ہر چیز منکشف ہوگئی اور آپ نے اسے پہچان بھی لیا مساجد کی طرف چل کر جانا ، نما زادا کرنے کے بعد و ہیں بیٹھنا جب ول نہ چا ہے وضو کرنا کفارات ہیں کھانا کھلانا ، نرم گفتگو کرنا اور نماز تہجد اواکرنا در جات ہیں

عَن مُعَاذِ بُنِ جَهَلٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ :

إِحْتُبِسَ عَنَّارَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ غَدَاةٍ عَنُ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، حَتَّى كِذُنَا نَتَوَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ ، فَخَرَجَ سَرِيُعًا ، فَثُوّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى الصَّبْحِ ، حَتَّى كِذُنَا نَتَوَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ ، فَخَرَجَ سَرِيُعًا ، فَثُوّبَ بِالصَّلَةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ - ، وَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ذَعَا بِصَوْتِهِ ، فَقَالَ لَنَا :

عَلَى مَصَافِّكُمُ كَمَا ٱنْتُمُ ، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْناَ ، ثُمَّ قَالَ : آمَا إِنِّى سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِى عَنْكُمُ الْفَدَاةَ ، آنِّى قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَتَوَضَّاتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِى ، فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي ، فَاسُتَتُقَلْتُ ، فَإِذَا آنَا بِرَبِّى - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي أَحُسَنِ صُورَةٍ ، فَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ رَبِّ ! قَالَ : فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : لَا اَدْرِى رَبِّ ! قَالَهَ عَرَّفَ مَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُهَ اَدْرِى رَبِّ ! قَالَهَا ثَلَاثًا – قَالَ – : فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُهُ الْمَلِهُ بَيْنَ ثَدْيَى ، فَتَجَلَّى لِى كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ رَبِّ ! قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ رَبِّ ! قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ رَبِّ ! قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : رَبِّ ! قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ :

فِى الْكُفَّارَاتِ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قُلْتُ : مَشْيُ الْاقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَالْبُلُوسُ فِى الْمَكُرُوهَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكُرُوهَاتِ . قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قُلْتُ : إِضْعَامُ الطَّعَامُ ، وَلِيْنُ الْكَلامِ ، وَالسَّلَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ: سَلُ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ وَالسَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ: سَلُ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى وَتَرْحَمَنِى ، وَإِذَا أَرَدُتَ فِتُنَةً قَوْمٍ ، اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحُبَّ عَمْلٍ يُقَرِّبُ إِلَى فَتُوفَى ، وَحُبَّ عَمْلٍ يُقَرِّبُ إِلَى فَتُوفَى ، وَحُبَّ عَمْلٍ يُقَرِّبُ إِلَى فَتُوفَى ، وَحُبَّ عَمْلٍ يُقَرِّبُ إِلَى فَتَوَقَيْدِى ءَ قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

إِنَّهَا حَقٌّ ، فَادُرُسُوهَا ، ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا .

| صفحه۳۱۸ | جلدا  | رقم الحديث (٣٢٣٥)       | صحيح سنن الترندي      |
|---------|-------|-------------------------|-----------------------|
|         |       | E                       | تال الالبائي          |
| صفحهم   | جلده  | رقم الحديث (٣٢٣٥)       | الجامع الكبيرللتر ندى |
|         |       | عدامديث س               | قال الدكتور بشارعواد  |
| صفحه    | جلدا  | رقم الحديث (۱۲)         | مفكاةالمعاج           |
| صفح     | جلداس | رقم الحديث (۱۲۱۰۹)      | مندالامام احمد        |
|         |       | اسناده صحيح على شرط سلم | قال شعيب الارنووط     |

#### 225

## ترجمة الحديث:

سيدنا معاذبن جبل-رضي الشعنه-ني بيان فرمايا:

ایک دن حضور سیدنار سول الله - سلی الله علیه و آله و ملم - نے نماز مسلح کی امامت کروائے میں ورکر دی حتی کہ قریب تھا کہ هم سورج کی کئی دیکھ لیتے تو حضور - سلی الله علیه و آله وسلم - جلدی جلدی جلدی الله تشریف لائے ، تمازی اقامت کہی گئی تو حضور سیدنار سول الله - سلی الله علیه و آله وسلم - نے نمازی المامت کروائی - پس جب آپ نے نماز کا سلام پھیراتو آپ نے بلند آواز سے یکاراتو فرمایا:

اپی اپی صفول میں رہو جیسے تم ہوآ ب ہماری طرف متوجہ ہوئے پھر ارشاد قرمایا:

سنئے میں تمہیں بتا تا ہوں کہ کس چیز نے جمھے رو کے رکھا فجر کی ٹماز کی امامت جلدی کرائے میں میں رات اٹھا، میں نے وضو کیا اور جس قدر میرے مقدر میں تھا میں نے تہجد کے ٹوافل ادا کے تو مجھے میری ٹماز میں ہی اوگھ آگئی، تو میں اس سے بو جھل ہو گیا تو میں نے اپنے رب تعالیٰ کی زیارے کی احسن صورت میں رب تعالیٰ ئے فرمایا:

اے محمد! میں نے عرض کی : لبیک رَتٍ! -اے میرے رب! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں-رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَلِ اعلیٰ -مقرب فرشتے -کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی:اے میرے رب! میں نہیں جانتا۔اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ جھے سے بیسوال کیا۔حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر مایا:

میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھاحتی کہ میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی تو میرے لئے ہر چیز منکشف ہوگئی اور میں نے پہچان لیا۔ تو رب تعالیٰ نے فر مایا: یا محمد! میں نے عرض کی: لبیک رَتِ! -اے میرے رب! میں حاضر ہوں

میں حاضر ہوں- رب تعالی نے فرمایا:

مَلِ اعلیٰ مقرب فرشتے - س چیز میں جھٹورہے ہیں؟ میں نے عرض کی: کفارات میں۔ ارشاد فرمایا: وہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی:

باجماعت ٹمازوں کی طرف پیدل چل کرجانا۔اور ٹمازیں اداکرنے کے بعد مساجد میں بیٹھ جانا، جب دل نہ چاہے خوش دلی سے وضو کرنا۔رب تعالی نے فرمایا:

اور کس چیز میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: درجات میں رب تعالی نے فرمایا: درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی:

کھانا کھلانا ،زم گفتگو کرنا ،نماز تہجدادا کرنا جبکہلوگ سوئے ہوئے ہوں۔رب تعالیٰ نے فرمایا: ما تکئے -میری بارگاہ میں عرض سیجئے -

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَأَنُ تَغْفِرَ لِى وَتَرُحَمَنِى ، وَإِذَا أَرَدُتَ فِتُنَةَ قَوْمٍ ، فَتَوَقَّنِى غَيْرَ مَفْتُونٍ ، اَسُأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ .

اے اللہ! میں بھے سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا، برے کاموں سے رک جانے کا اور ملے مساکین کی محبت کا اور بید کہ تو میری معفرت فرما دے اور جھے پر رحم فرما دے اور جب تو کسی قوم کے بارے میں فتنہ وآ زمائش کا ارادہ کرے تو جھے فتنہ میں ہتلا کیے بغیر وفات دے دینا۔ اور میں جھے مانگٹا ہوں تیری محبت اور اس کی محبت جو تیری محبت کرتا ہے اور اس ممل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کردے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ۔ نے ارشاد فرمایا:

بیق - اور سے - ہےاسے یا دکرلو پھراسے سکھلو۔

# ایک رات دوفر شنے آئے اور حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم-کوایک پہاڑ پر لے گئے جہاں آپ نے اهل جہنم کی چیخ و پکار سنی

عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :

بَيْنَا آنَا نَائِمٌ آتَانِى رَجُلَانِ فَاحَذَا بِضَبْعَى ، فَأَتَيَا بِى جَبَلًا وَعُرًا ، فَقَالاً : إِضْعَدُ. فَقُلْتُ : إِنِّى لاَ أُطِيْقُهُ ، فَقَالاً : إِنَّا سَنُسَهِلُهُ لَكَ ، فَصَعِدُثُ ، حَتَّى إِذَا كُنتُ فِى سَوَاءِ فَقُلْتُ : إِنَّا سَنُسَهِلُهُ لَكَ ، فَصَعِدُثُ ، حَتَّى إِذَا كُنتُ فِى سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا آنَا بِأَصُوَاتٍ شَدِيدَةٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الْاصُوَاتُ ؟ قَالاً : هَذَا عُواءُ آهُلِ الْجَبَلِ فَإِذَا آنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمُ ، مُشَقَّقَةً اَشُدَاقُهُمْ ، تَسِيلُ النَّارِ ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِى ، فَإِذَا آنَا بِقُومٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ ، مُشَقَّقَةً اَشُدَاقُهُمْ ، تَسِيلُ النَّارِ ، ثُمَّ انْطُلِق بِى ، فَإِذَا آنَا بِقُومٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ ، مُشَقَّقَةً اَشُدَاقُهُمْ ، تَسِيلُ الشَدَاقُهُمْ وَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَوُلاءِ ؟ قَالَ : اللّذِيْنَ يُفُطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةٍ صَوْمِهِمْ .

..... الحديث.

مح ابن حبان رقم الحديث (۲۳۹۱) جلد ۱۷ صفح ابن حبان رقم الحديث (۲۳۹۱) وط ۱۳۵۳ معند ۲۵۳۳ معند ۲۵۳۳ معند ۱۳۵۳ معند ۲۵۳۳ معند ۱۳۵۳ معند ۱۳۳۳ معند ۱۳۳ معند ۱۳۳۳ معند ۱۳۳۳



## ترجمة الحديث:

· سیدنا ابوا مامه باهلی - رضی الله عنه - نے فرمایا:

ميس في سناحضور سيد نارسول الله على الله عليه وآله وسلم- ارشا وفرمار م عقد:

میں سور ہاتھا کہ میرے پاس دوآ دمی - دوفرشتے انسانی صورت میں-آئے انہوں نے میرے کندھے سے جھے پکڑا تو جھے ایک پہاڑ پر لے آئے جس پر پڑھنا ہؤامشکل تھا۔انہوں نے جھے کہا:او پر پڑھئے۔میں نے جواب دیا:

میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا: ہم اے آپ کیلئے آسان کر دیتے ہیں۔ پس میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا حتی کہ جب میں پہاڑ کے برابر پہنچا تو میں نے وہاں بڑی سخت آوازیں سنیں۔ میں نے لیو چھا بیآ وازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا: کہ بیابلِ جہنم کی چیخ و پکار ہے۔

پھر جھے لے جایا گیا تو اچا تک میں نے دیکھا کچھلوگ اپنی کو ٹیجوں کے بل اذکائے گئے ہیں ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں۔ان چیرے ہوئے جبڑوں سے خون تکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا: میکون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا ہیرہ ہوگٹ ہیں جو دفت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے بعنی روزہ تو ڑ لیتے تھے۔

| صفح ٢٨  | rule | رقم الحديث (١٣٨٥)       | الترغيب والترهيب       |
|---------|------|-------------------------|------------------------|
|         |      | E                       | تال الحقق              |
| صفحة    | جلد  | رقم الحديث (٢٥١٤)       | الترغيب والترحيب       |
|         |      | E                       | قال الحقق              |
| صغد٨٨٥  | جلدا | رقم الحديث (١٠٠٥)       | للحجح الترغيب والترهيب |
|         |      | E                       | قال الالباني           |
| صفحاالا | جلدا | رقم الحديث (٢٣٩٣)       | تصحيح الترغيب والترهيب |
|         |      | E                       | تال الالباني           |
| صفي ٢٠٧ | جلد  | رقم الحديث (۱۵۹۸)       | المتدرك للحائم         |
|         |      | حذاحديث سيح على شرط سلم | وقال الحاكم            |
| 106,30  | Ask  | رقم الحديث (١٢٧٤)       | المعجم الكبيرللطمراني  |

# لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور خود نیکی نہ کرنے والوں کے ہونٹ جہنم کی فینچیوں سے کاٹے جائیں گے

عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّم - :

رَآيُتُ لَيُلَةَ أُسُرِى بِى رِجَالًا ثُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ ، فَقُلْتُ : مَنُ عَوْلَاءِ يَا جِبُرِيُ لُ ؟ قَالَ : ٱلْخُطَبَاءُ مِنُ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ، وَيَنْسَوْنَ الْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتُلُونَ النَّابَ إِلَيْرِ ، وَيَنْسَوْنَ الْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ آفَلَا يَعْقِلُونَ .

| ונטכוט                | رقم الحديث (۵۳)    | جلدا   | صفحه    |
|-----------------------|--------------------|--------|---------|
| قال شعيب الارؤوط      | اسناده محجج        |        |         |
| الترفيب والترهيب      | رقم الحديث (١٣٠٠)  | جلد    | صفحه ۱۹ |
| عال المحق             | حسن ا              |        |         |
| فتحج الترغيب والترهيب | رقم الحديث (٢٣٣٧)  | rule   | صفيم    |
| السالي في             | E                  |        |         |
| مندالامام احمد        | رقم الحديث (١٢١٥٠) | جلد• ا | صغر۸۸۳  |
| والرواح الرين         | اشاده حسن          |        |         |
|                       |                    |        |         |

### ترجمة الحديث؛

سیدنا انس پن ما لک-رشی الشرعنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

میں نے شپ معراج کچھلوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی تینچیوں کے ساتھ کا ٹے جارہ سے میں نے شہریل نے عرض کی: جارہ سے میں اس نے عرض کی: جارہ سے میں اس نے عرض کی: میں آپ کی امت کے وہ خطباء ومقررین ہیں جولوگوں کولو نیکی کا تھم کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کی امت کے وہ خطباء ومقررین ہیں جولوگوں کولو نیکی کا تھم کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کی جو کھول جاتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہا ہے کی تلاوت کرتے ہیں ۔ تو کیا یہ عقل سے کا منہیں لیتے۔

-22-

| صفحهام   | جلدا  | رقم الحديث (٢٩١)   | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
|----------|-------|--------------------|------------------------|
| صفحه     | جلداا | رقم الحديث (١٢٧٩٢) | مندالامام احمد         |
|          |       | اساده حسن          | قال عزة احدالاين       |
| صفحا ٢٠١ | جلداا | رقم الحديث (١٣٣٩)  | مندالامام احمد         |
|          |       | اسناده حسن         | قال فرة الدالين        |
| M9.30    | جلدم  | رقم الحديث (١٤٥)   | عكاة المعاع            |

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے معراج کی رات اس امت کے بے مل خطباء کودیکھا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے

231

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَهُ وَ آلِهِ وَسَلَّم - :

اَتَيُتُ لَيُسَلَةَ اُسُوِى بِى عَلَى قَوْمِ تُقُرضُ شِفَاهُهُمُ بِمَقَادِيُضَ مِنْ نَادٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ مَوُلَاءِ يَا جِبُوِيُلُ ؟ قَالَ : خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَقُرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ.

| صفحه ۱۹ | جلد  | رقم الحديث (١٣٠٠) | الترغيب والترهيب      |
|---------|------|-------------------|-----------------------|
|         |      | حن                | قال الحقق             |
| مغيمهم  | جلد  | رقم الحديث (٢٣٢٧) | صحيح الترغيب والترهيب |
|         |      | Ego               | تال الالباني          |
| Anjo    | جلدا | رقم الحديث (١٢٩)  | محج الجامع الصغير     |
|         |      | حسن               | تال الالباني          |

## ترجمة الحديث

سیدناانس بن ما لک-رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآلہ وسلم- نے ارشاد فرمایا:

میں شب معراج کچھا یے لوگوں کے پاس پہنچا جن کے ہوئٹ آگ کی تینچیوں کے ساتھ کانے جارہے تھے۔ میں نے یو چھا:

اے جریل - علیہ السلام - بیکون لوگ ہیں؟ حضرت جریل نے عرض کی: بیآ پ کی امت کے وہ خطباء ومقررین ہیں جولوگوں کو وہ کہتے ہیں جوخود نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خلاوت کرتے ہیں اور اس بیمل نہیں کرتے۔

233

## قبر میں دوفر شتے سوال کرتے ہیں

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

إِنَّ ٱلْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبُرِهِ ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصُحَابُهُ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ يِعَالِهِمُ ، اللهُ مَلَكَ اللهُ مَلَكَ اللهُ مَلَكَ اللهُ مَلَكَ اللهُ مَلَكَ اللهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَامَّا الْمُؤْمِنُ ، فَيَقُولُ : اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَامَّا الْمُؤْمِنُ ، فَيَقُولُ : اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا . النَّكُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، قَدُ اَبُدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا . وَأَمَّا الْمُنْ اللهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : لا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أوالكَافِرُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : لا أَدْرِى كُنْتُ اللهُ عُلُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ : لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ ، ثُمَّ يُضَرَبُ بِمَطَارِقَ مَنْ حَدِيْدِ ضَرْبَةً فَيُصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ النَّقَلَيْنِ .

| صغيه ٢٩٧ | جلدا | رقم الحديث (١٣٣٨) | و ابغاری      |
|----------|------|-------------------|---------------|
| M-1.30   | جلدا | رقم الحديث (١٣٢٢) | لتحجح البخاري |
| صفح ۲۲۰۰ | rule | رقم الحديث (٢٨٤٠) | July 3        |

## ترجعة المديث:

سیدیا انس بن ما لک-رشی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدیارسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم- نے ارشاد فرمایا:

بے شک بندہ کو جب قبر میں رکھ دیاجا تاہے تو اس کو دفن کرنے والے جب والیس لوشتے ہیں تو وہ میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے تو اس کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں، کیس اسے بٹھاتے

| 4000     | جلد• ا | رقم الحديث (١٢٢١)   | مندالامام اعد         |
|----------|--------|---------------------|-----------------------|
|          |        | استاده کی           | قال فرة الارالاي      |
| صفح      | جلداا  | رقم الحديث (١١٣٣٨١) | مندالامام احمد        |
|          |        | اساده               | قال عزة احدالرين      |
| صفحااا   | جلدا   | رقم الحديث (١٢٢)    | مشكاة المصائح         |
|          |        | متغق عليه           | تال الالياتي          |
| صغر۲۲۲   | جلدم   | رقم الخديث (٥٢١٩)   | النزغيب والنزهيب      |
|          |        | E                   | قال المحقق            |
| صغيموس   | جلاس   | رقم الحديث (٢٥٥٥)   | منجح الترغيب والترهيب |
|          |        | عدامدے کے           | تال الالإتى           |
| مغيالا   | جلا    | رقم الحديث (١٥١)    | صحيح سنن الوداؤد      |
|          |        | E                   | تال الالباني          |
| صغح      | جلد    | رقم الحديث (١٢٥٢)   | صحيح سنن الوداؤد      |
|          |        | E                   | تال الالباني          |
| 4130     | جلدا   | رقم الحديث (۲۰۲۸)   | صحيح سنن النسائي      |
|          |        | E                   | تال الالباني          |
| صفحاك    | جلد    | رقم الحديث (٢٠٣٩)   | صحيح سنن النساكي      |
|          |        | E                   | تال الالباني          |
| حائجة كا | جلاا   | رقم الحديث (٢٠٥٠)   | صحيح سنن النساكي      |
|          |        | E                   | قال الالباني          |
| صفح۲۵۱   | جلداا  | رقم الحديث (٨٤٠٥)   | جامع الاصول           |
|          |        | E                   | تال الحقق             |
|          |        |                     |                       |

یں پھراس سے سوال کرتے ہیں: تم اس آ دی۔ محر مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پس اگر وہ - میت - موسی ہوتو کہتا ہے:

اَشُهَدُ اَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ - شِلُوائى دِيتا بول كروه الله كعبر خاص اوراس كرووالله كالمنطقة ورسول بين - تواس كهاجا تا ب:

دیکھوجہنم میں اپنی جگہ کوجس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں جگہ دے دی ہے۔ چنانچہوہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔

لیکن منافق یا کافر پس جب اس سے کہاجا تا ہے تم اس آ دمی -محد مصطفیٰ - صلی الشعلیہ وآلہہ وسلم - کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ جواب میں کہتا ہے: میں نہیں جانتا پیکون ہے - ونیا میں -جولوگ کہتے تھے وہ میں بھی کہا کرتا تھا۔اسے کہاجا تا ہے:

توٹے نہ خود سمجھا اور نہ کسی کے پیچھے چل کر سمجھنے کی کوشش کی۔ پھرلو ہے کی ایک گرز- ہمتموڑا۔ اس کے دوٹوں کا ٹوں کے درمیان ماراجا تا ہے۔جس سے وہ چیختا ہے۔جس کی آواز کواس کے قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسا ٹوں اور جنات کے۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کااپنی امت کو قبر کے پچھاحوال بتانا

عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم - جَنَازَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم -:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الْاُمَّةَ تُبَعَلَى فِى قُبُورِهَا ، فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ ، فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، جَاءَهُ مَلَكِّ فِى يَدِهِ مِطْرَاقَ ، فَاقَعَدَهُ قَالَ : مَا تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَإِنْ كَانَ مُومِنَّا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ : كَانَ مُومِنَّا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ : كَانَ مُنْزِلَكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ ، صَدَقْتَ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ كَفَرُتَ بِرَبِّكَ ، فَيَقُولُ : هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرُتَ بِرَبِّكَ ، فَيَقُولُ لَهُ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرُتَ بِرَبِّكَ ، فَيُقُولُ فَيَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهِ ، فَيُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِى قَبُرِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا اوْ مُنَافِقًا ، يَقُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِى قَبُرِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا اوْ مُنَافِقًا ، يَقُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِى قَبُرِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا اوْ مُنَافِقًا ، يَقُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِى هَبُرِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا اوْ مُنَافِقًا ، يَقُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِى هَبُرِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا اوْ مُنَافِقًا ، يَقُولُ لَهُ : لَا ذَرِى ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا ، فَيَقُولُ ! لاَ ذَرَيْتَ وَلاَ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : لاَ ذَرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا ، فَيقُولُ : لاَ ذَرَيْتَ وَلاَ

تَلَيْتَ وَ لَا اهْتَدَيْتَ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : هَذَا مَنْزِلُكَ لَوُ آمَنْتَ بِرَبِّكَ ، فَامَّا إِذْ كَفَرُتَ بِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اَبُدَلَكَ بِهِ هَذَا ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يَقُمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ ، يَسْمَعُهَا خَلُقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ .

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا اَحَدٌ يَقُوْمُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطُرَاقْ ، إِلَّا هِيْلَ عِنْدَ ذَالِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم – :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ . ايراهم الدّ

## ترجهة الحديث:

سيدنا ابوسعيد خدري - رضي الله عنه - نے فر مايا:

میں حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآله وسلم - کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوا تو حضور سیدنار سول الله-صلی الله علیه وآله وسلم-نے ارشاد فرمایا:

ہے شک اس امت کوان کی قبروں میں آ زمائش سے دوجار کیا جائے گا-ان سے امتحان موگا-۔جب انسان کو فن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی فن کر کے بکھر جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑ اہوتا ہے۔وہ اسے بٹھا تا ہے کہتا ہے:

تواس آ دمی کے بارے میں کیا کہتا ہے: اگر وہ موس ہوتو کہتا ہے:

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی النہیں اور حضرت محمہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - اللہ کے عبداوراس کے رسول ہیں ۔وہ فرشتہ کہتا ہے: تم نے سچ کہا۔

پھراس کیلئے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔وہ فرشتہ اسے کہتا ہے: اگر تواپنے رب

مندالا ما احمد رقم الحديث (۱۰۹۲۲) جلد ۱۰ صفی ۱۰ تال ترقم الحدیث (۱۰۹۲۲) جلد ۱۰ صفی ۱۰ تال ترقم الحدیث (۱۰۹۳۲) جلد ۱۰ صفی ۲۳ مندالا ما احمد مندالا ما احمد علی مندالا ما احمد علی و حد السناد حسن ، رجاله نقات رجال الصحیح غیرع بادین را شد

کا کفر کرتا توبیة تیرا مکان موتا بهرحال جب توایمان لا پاہتو بیتیری منزل ہے تواس کیلئے جنت کی طرف دروازہ کھول دیاجا تاہے۔وہ اٹھنا چاہتا ہے کیفرشتہ کہتا ہے:

آرام سے بیٹھئے اوراس کی قبر کوکشادہ کردیاجا تاہے۔

اورا گروہ کا فریا منافق ہوتو فرشتہ اسے کہتا ہے تو اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتا ہے: تو وہ جواب دیتا ہے: مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں سے سناتھا کچھ کہتے تھے۔وہ فرشتہ اسے کہتا ہے:

نہ تو نے خود جانا ، نہ کسی کے پیچھے چلا اور نہ ہدایت پائی ۔ پھراس کیلئے جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ اسے کہتا ہے:

اگرتواللہ پرایمان لاتا تو یہ تیری جگہ ہوتی۔اب جبکہ تم نے کفر کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے تیری میگہ ہوتی ۔اب جبکہ تم نے کھراسے ہتھوڑے سے بدلے تیری پیچگہ بنائی ہے اوراس کیلیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھراسے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے جسے اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔

قوم کے کسی فردنے کہا: یارسول اللہ! جس بھی آدمی کے اوپر فرشتہ ہتھوڑا کے کر کھڑا ہوگا وہ تو مبہوت ہوجائے گا۔ حضور سیدنارسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا دفر مایا:

يُفَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

الله تعالیٰ ایمان والوں کوقول ثابت سے ثابت قدم رکھتا ہے۔

اس امت سے قبر میں سوالات ہوتے ہیں جومومن سوالات کا جواب دے دیتا ہے اسے قبر میں ہی اس کی جنت دکھائی جاتی ہے اور منافق و کا فر جب جواب نہیں دے سکتا تو اسے قبر میں ہی اس کی جہنم دکھائی جاتی ہے جب جواب نہیں دے سکتا تو اسے قبر میں ہی اس کی جہنم دکھائی جاتی ہے

عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَالَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنُهُ - عَنُ فَتَّانَى الْقَبُرِ ، فَقَالَ : سَمِعُتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم - يَقُولُ :

إِنَّ هَـلِهِ الْاُمَّةَ تُبْعَلَى فِى قُبُورِهَا ، فَالِذَا أُدْحِلَ الْمُؤُمِنُ قَبْرَهُ ، وَتَوَلَّى عَنُهُ الصحابُهُ ، جَاءَ مَلَكُ شَدِيْدُ الْإِنْتِهَارِ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ اللهِ ، وَعَبُدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ : انْظُرُ إِلَى فَيَقُولُ اللهِ مَوْمِنُ اللهِ ، وَعَبُدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ : انْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ اللهُ مِنْهُ ، وَابُدَ لَكَ بِمَقْعَدِكَ اللّهِ مَقْعَدِكَ اللهُ مِنْهُ ، وَابُدَ لَكَ بِمَقْعَدِكَ الَّذِي مَقْعَدِكَ اللهُ مِنْهُ ، وَابُدَ لَكَ بِمَقْعَدِكَ اللّهِ مَنْ الْمَوْمِنُ : تَوَى مِنَ النَّهِ ، فَيَوَاهُمَا كِلَاهُمَا ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَوَاهُمَا كِلَاهُمَا ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : تَرَى مِنَ النَّارِ ، مَقْعَدَكَ الَّذِي تَوَى مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَوَاهُمَا كِلاَهُمَا ، فَيَقُولُ الْمُؤُمِنُ : تَرَى مِنَ النَّالِ ، وَامَّا الْمُنَافِقُ ، فَيُقُعَدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ المُلُهُ ، فَعُولِى مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَسُكُنُ . وَامَّا الْمُنَافِقُ ، فَيُقُعَدُ إِذَا تَولَى عَنْهُ المُنَافِلُ لَهُ : مَا كُنُتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : لاَ اَدْرِى ، اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنُتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : لاَ اَدْرِى ، اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ،

فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ ،هَـذَا مَـقُعَـدُكَ الَّذِى كَانَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَدْ اُبُدِلَتْ مَكَانَهُ مَـقُعَدَكَ مِنَ النَّارِ . قَالَ جَابِرٌ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - : فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم - يَقُولُ :

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ : اَلْمُؤْمِنُ عَلَى إِيْمَانِهِ ، وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ .

## ترجمة الحديث:

جناب ابوالز ہیرنے سیدنا جابر بن عبداللہ-رضی اللہ عنہ-سے قبر میں امتحان لینے والے دو فرشتوں کے بارے میں یو چھا توانہوں نے کہا:

> میں نے سناحضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - ارشاد فرمار ہے تھے: اس امت کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جاتا ہے۔

جب مومن کواس کی قبر میں داخل کر دیاجاتا ہے اور اس کے دُن کرنے والے ساتھی علے عات ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے خت جھڑ کنے والا۔وہ اس سے پوچھٹا ہے:

تواس آ دمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ مومن جواباً کہتا ہے: وہ اللہ کے رسول اوراس کے عبد خاص ہیں فرشتہ اس سے کہتا ہے:

جہنم میں اپنی منزل کو دیکھواللہ تعالیٰ نے تیجے اس سے بچالیا ہے۔ جوتو اپنی منزل جہنم میں وکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تیجے وہ منزل دی ہے جو جنت ہی ہے۔ وہ دونوں منزلوں کو دیکھتا

مندالامام احمد . رقم الحديث (۱۳۷۵) جلداا صفح ۲۳ مندالامام احمد . اسناده صحح اسناده صحح مندالامام احمد . رقم الحديث (۱۳۷۲) جلد ۲۳ صفح ۱۹ مندالامام احمد . وقد تولع مندالامام احمد . وحديث صحح وحد السنادة منع السوء حفظ ابن لهميعة ، وقد تولع تما بعدا بن جرتج - وهو تحقة - عند عبد الرزاق مكاسباتي في التحريج ، وقد مرح عنده ابوالزيم بالتحديث

ہے۔ مومن کہتا ہے مجھے چھوڑ دومیں اپنے گھر والوں کوخوش خبری سناؤں اسے کہا جاتا ہے: اطمینان وسکون سے پہیں رہو۔

کیکن جب منافق کے فن کرنے والے چلے جاتے ہیں تواسے بٹھا یا جا تا ہے اوراس سے کہا جا تا ہے تواس آ دمی کے بارے میں کیا کہا کرنا تھا؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا جولوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہ لیا کرنا تھا۔

اسے کہاجاتا ہے: تونے نہ جانا یہ تیری وہ منزل ہے جو جنت میں تیرے لئے تھی اب اس کے بدلے بختے جہنم میں منزل دی گئ ہے۔

سيرنا جابر-رضي الله عنه-نے فرمایا:

میں نے سناحضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - ارشاد فرمار ہے تھے: ہر بند ہے کوجس پراس کی موت ہوئی اسی پراسے قبر میں اٹھایا جاتا ہے۔ مومن کواپنے ایمان پراور منافق کواس کے نفاق پر۔ میت کوجب قبر میں رکھاجا تا ہے تو دوفر شتے منکر اور نکیر حضور سیدنا محد رسول اللہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے متعلق پوچھتے ہیں اگروہ کہدد ۔ فو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَاَشْهَدُ اَنُ لاَّ اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَاَشْهَدُ اَنُ لاَّ اِللهُ وَاللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ تواس کی قبرستر ہاتھ لمبائی میں اور ستر ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کردی جاتی ہے اور قبر کونور سے بھر دیا جاتا ہے

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ – رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –:

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ ، آتَاهُ مَلَكَانِ آسُودَانِ اَزُرَقَانِ - يُقَالُ لِآحَدِهِمَا: الْمُنْكُرُ ، وَالْآخَرُ: النَّكِيُرُ - فَيَقُولُ إِنَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، اَشُهَدُ اَنُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُانِ: هُو عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ الله ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُانِ: قَدَّكُنَّا نَعْلَمُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

الْعُرُوسِ الَّذِى لاَ يُوقِظُهُ إلَّا اَحَبُّ اَهُلِهِ اللَهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنُ مَضَجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنُ كَانَ مُنَافِقًا ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: فَقُلْتُ: مِثْلَهُ لاَ اَدْرِى ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُولُ ذَالِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَثِمِى عَلَيْهِ ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا نَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُولُ ذَالِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَثِمِى عَلَيْهِ ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا اَضُلاعُهُ ، فَلا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَالِكَ.

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابو ہر ریرہ - رضی اللّٰدعنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللّٰد-صلی اللّٰدعلیہ وآلہہ وسلم - نے ارشا دفر مایا:

جب میت کوقبر میں رکھاجا تا ہے تواس کے پاس دوسیاہ رنگ والے گہری نیلی آئکھوں والے فرشتے آتے ہیں ایک کومئکر کہاجا تا ہے اور دوسرے کوئکیر۔وہ دونوں سوال کرتے ہیں:

اس آ دمی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ تو وہ میت جواب دیتی ہے وہ اللہ کے عبد

| صححسنن الترندي         | رقم الحديث (١٠٤١) | جلدا  | صغيهم    |
|------------------------|-------------------|-------|----------|
| قال الالباني           | هذا حديث حسن      |       |          |
| الترغيب والترهيب       | رقم الحديث (۵۲۲۳) | جلدم  | صفح ۵ ۱۲ |
| قال المحقق             | هذا حديث حسن      |       |          |
| صحيح الترغيب والترهيب  | رقم الحديث (٣٥٦٠) | جلد   | صفح ٢٠٠١ |
| قال الالباني           | حذاحد بيث حسن     |       |          |
| مشكاة المصابح          | رقم الحديث (١٢٦)  | جلدا  | صفحهاا   |
| صحيح الجامع الصغير     | رقم الحديث (۲۲۲)  | جلدا  | صفحه۱۸۲  |
| قال الالباني           | حذاحديث حسن       |       |          |
| سلسلة الإحاديث الصحيحة | رقم الحديث (١٣٩١) | جلد   | صفح ۹ ۲۳ |
| جامع الاصول            | رقم الحديث (۸۷۰۸) | جلداا | صفحه۱۵۲  |
| محيح ابن حبان          | رقم الحديث (٣١١٧) | جلدك  | صفحه     |
| قال شعيب الارؤوط       | اسناده قوی        | ·     |          |
| الجامع الكبيرللتر غدى  | رقم الحديث (١٠٩٣) | جلدا  | صفحه۵۳۵  |
| قال شعيب الارؤ وط      | حديث صن           |       |          |
|                        |                   |       |          |

خاص اوراس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ –معبود – نہیں اور حضرت مجمہ مصطفیٰ – صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – اللہ کے عبداوراس کے رسول ہیں۔

وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں: یقیناً ہم جانتے تھے کہتم ایسے ہی جواب دو گے۔ پھراس کی قبر ستر ہاتھ لمبائی میں اورستر ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کردی جاتی ہے۔ پھراس کیلئے اس قبر میں نور بھیر دیا جاتا ہے پھراسے کہاجاتا ہے:

سوجا۔وہ کہتاہے: میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں بتا تا ہوں۔ کہ میرے ساتھ کیا مہر بانی ہوئی ہے۔وہ دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں:

سوجاجیسے دلہن سوتی ہے جسے اس کا سب سے پیارا ہی جگاتا ہے۔سویارہ یہاں تک کہ اللہ تعالی تخصے اس قبرسے دوبارہ قیامت کواٹھائے گا۔

اگرمیت منافق ہوتو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے: میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا میں نے بھی وہی کہددیا۔ میں-اب-نہیں جانتا کہ کیا کہا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں: ہمیں علم تھا کہ تیرا بھی جواب ہوگا۔

پھر قبری زمین کو تھم دیا جائے گا آپس میں مل جاوہ اس منافق پر آپس میں مل جاتی ہے تو اسکی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔اسے سلسل عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسے اسکی قبرسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔

# مومن کواس کی قبر میں اعمال صالح گھیر لیتے ہیں امتحان لینے والا فرشتہ قریب جانا چاہتا ہے تو اعمال صالح قریب جانے نہیں دیتے

عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِي بَكُرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا - تُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَتُ : قَالَ :

إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُؤُمِنًا اَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ ؛ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ . قَالَ : قَالَ : فَيَاتِيهِ الْمَلَكُ مِنُ نَحُوِ الصَّلَاةِ ، فَتَرُدُّهُ ، وَمِنُ نَحُو الصِّيَامِ ، فَيَرُدُّهُ ، قَالَ : فَيَادِيْهِ : الجُلِسُ ، قَالَ : فَيَجُلِسُ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ - يَعُنِي النَّبِيَّ فَيُنَادِيْهِ : الجُلِسُ ، قَالَ : فَيَجُلِسُ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ - يَعُنِي النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنُ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَنَا اَشُهَدُ اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَقُولُ : وَمَا يُدُويُكَ ؟ اَدُرَكُتَهُ ؟ قَالَ : اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَقُولُ : وَمَا يُدُويُكَ ؟ اَدُرَكُتَهُ ؟ قَالَ : اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَقُولُ : وَمَا يُدُويُكَ ؟ اَدُرَكُتَهُ ؟ قَالَ : اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَقُولُ : وَمَا يُدُويُكَ ؟ اَدُرَكُتَهُ ؟ قَالَ : اللَّهُ مَلَيْهِ وَتَلِهُ وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبُعَثُ ، وَعَلَيْهِ تُبُعثُ ، وَعَلَيْهِ مَتَّ ، وَعَلَيْهِ مَتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبُعثُ ، وَعَلَيْهِ تُبُعثُ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ مَتَ ، وَعَلَيْهِ مَتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبُعثُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا اَو كَافِرًا ، قَالَ : جَاءَ الْمَلَكُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ يَرُدُهُ ، قَالَ : الْجُلِسُ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ قَالَ : اَيُ وَلَا ؟ اَيُ رَجُلِ ؟ قَالَ : الْمَلَكُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَا مَلَ كَا وَلَا الْمَلْكُ فَالَ : الْعُلِلْ ؟ قَالَ : الْمُلَكُ لَوْلُ فَيْ اللَّالِهُ عُلَلْ ؟ الْمُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَاهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مُحَمَّدٌ ، قَالَ : يَ قُولُ : وَاللَّهِ مَا اَدُرِى ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ ، قَالَ : وَتُسَلَّطُ فَيَ لُهُ وَكُلُهِ بَبُعَتُ ، قَالَ : وَتُسَلَّطُ فَيَ لُهُ وَلَهُ لَهُ الْمَلَكُ : عَلَى ذَالِكَ عِشْتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ بَبُعَتُ ، قَالَ : وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِي قَبْرِهِ ، مَعَهَا سَوُطٌ ، تَمُرَتُهُ جَمُرَةٌ ، مِثُلُ غَرُبِ الْبَعِيْرِ تَضُرِبُهُ مَا شَآءَ اللَّهُ صَمَّاءُ ، لاَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَتَرُحَمَهُ .

## ترجمة الحديث:

سیدہ اساء بنت ابی بکر- رضی الله عنها -حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - سے حدیث پاک بیان کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ حضور - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فرمایا:

جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے اگروہ مومن ہوتو اس کے عمل نماز اور روزہ اسے چاروں سے عمل نماز اور روزہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں ۔حضور ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ نے ارشاد فر مایا:

فرشته نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اسے پرے کر دیتی ہے۔وہ روزہ کی طرف سے آتا ہے توروزہ اسے پرے کر دیتا ہے۔حضور -صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

فرشتہ پھر-دورسے-ندادیتا ہے بیٹھ جائیے تو مومن بیٹھ جاتا ہے۔فرشتہ اس سے کہتا ہے: آپ اس آ دمی یعنی حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مومن پوچھتا ہے کس کے بارے میں؟ تو فرشتہ کہتا ہے: حضرت محم مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے بارے میں ۔مومن جواب دیتا ہے:

میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔۔وہ فرشتہ کہتا ہے: آپ کوکیسے پینہ چلاتو مومن کہتا ہے: میں نے زندگی میں پایا کہ میں گواہی دیتار ہاکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

مندالامام احمد رقم الحديث (۲۲۸۰۳) جلد ۱۸ صفح ۲۳۸ مندالامام احمد استاده صحح تال حزة احمدالزين استاده صحح مندالامام احمد رقم الحديث (۲۲۹۷۲) جلد ۲۳۳ صفح ۵۳۵ تال شعب اللاردوط رجاله الصحح غيران محمد بن المئلد رلم يذكر داله بياعامن اساه بينت الي يكر، وهو قد ادر كها

وہ فرشتہ کہتا ہے: اس ایمان پرتم زندہ رہے، اس پرتمہاری موت واقع ہوئی اور اس ایمان پر قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

اگرمیت فاجریا کا فر ہوتو جب فرشتہ آتا ہے تواس کے اور میت کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی جواس فرشتہ کورو کے تو فرشتہ اسے سختی سے - بٹھا دیتا ہے ۔ فرشتہ کہتا ہے : بیٹھاس آدی کے بارے میں کیا کہتا ہے ؟ تو وہ کا فریا فاجر کہتا ہے : کون آدی ؟ فرشتہ کہتا ہے : حضرت محم مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - وہ کہتا ہے :

الله کی قتم! مجھے کوئی علم نہیں میں نے لوگوں کو پچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی کہد یا تھا۔ مجھے اب کوئی علم نہیں – فرشتہ کہتا ہے: تو اسی حالت نفاق پر رہا، اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر تجھے قیامت کودوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضور – صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے ارشا دفر مایا:

اس میت کا فروفاجر پرایک جانورمسلط کردیا جاتا ہے اس کے پاس کوڑا ہوتا ہے۔ جتنا اللّٰد کا تھم ہوتا ہےاسے مارتار ہتا ہے۔وہ جانور بہرہ ہوتا ہے اس کی آواز ہی نہیں سنتا کہ اس پررحم کرے۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے بندے کی روح کے قبض ہونے سے کیکراس کے قبر میں پہنچنے تک چند مراحل کا ذکر فر مایا

عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَجَلَسُنَا حَوُلَهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِى يَدِهِ عُودٌ يَنُكُتُ بِهِ فِى الْاَرْضِ، فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ :

اسْتَعِينُدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ ، مَرَّتَيْنِ اَوْ تَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ :

إِنَّ الْعَبُدَ الْمُؤُمِنَ إِذَا كَانَ فِى انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، أَزَلَ اللهُ اللهُ الْعَبُدَ الْمُعُمُّمُ مَعَهُمْ كَفَنَّ مِن اللهُ اللهُ مَلَا السَّمُسُ ، مَعَهُمْ كَفَنَّ مِن اللهُ مَلَا السَّمُسُ ، مَعَهُمْ كَفَنَّ مِن اللهُ مَلَا الْمَحَدُّةِ ، حَتَّى يَجُلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، وَ يَجِىءُ مَلَى الْمَوْتِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتَّى يَجُلِسَ عِنْدَ رَاسِهِ ، فَيَقُولُ :

اَيَّتُهَا النَّهُ اللَّهُ الْقَطْرَةُ مِنُ فِى السَّقَاءِ فَيَا خُذُهَا ، فَاذَا اَخَذُهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِى يَدِهِ فَتَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنُ فِى السَّقَاءِ فَيَا خُذُهَا ، فَإِذَا اَخَذُهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِى يَدِهِ فَتَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنُ فِى السَّقَاءِ فَيَا خُذُهَا ، فَإِذَا اَخَذُهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِى يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ ، حَتَّى يَا خُدُوهَا فَي جُعَلُوهَا فِى ذَٰلِكَ الْكَفَنِ ، وَفِى ذَٰلِكَ الْحَنُوطِ ، وَيَخُرُجُ مِنْهُ كَاطُيَبِ نَفُحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتُ عَلَى وَجُهِ الْلاَضِ ، قَالَ : فَيَصُعَدُونَ بِهَا فَيَ يَعُرُونَ بِهَا فَلَا يَمُونُ وَ عَلَى مَلاَءٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولَانِ : فَلاَنُ فَلاَنُ مُرُّونَ عَلَى مَلاَءٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولَانِ : فَلاَنُ فَلاَنُ فَلاَنُ مُونَ عُلَى مَلاَءٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولُانِ : فَلاَنُ فَلاَنُ فَلانَ ، جَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّيْ فَلَانُ ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّيمَاءِ اللَّهُ عَنُ وَجُلَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ : السَّمَاءِ السَّيمَاءِ النَّي عَلَى اللَّهُ عَزَّوجَلَ : السَّمَاءِ السَّيمَاءِ النَّي عَلَى اللَّهُ عَزَّوجَلَ : السَّمَاءِ السَّيمَاءِ السَّيمَاءِ السَّيمَاءِ اللَّهُ عَزَّوجَلَ :

اكُتُبُوا كِتَابَ عَبُدِى فِي عِلِيِّيْنَ وَاَعِيْدُوهُ اِلَى الْاَرْضِ ، فَانِي مِنُهَا حَلَقُتُهُمُ وَمِنْهَا الْحُرِجُهُمُ تَارَةً الْحُرَىٰ ، قَالَ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فِى جَسَدِهِ ، فَيَاتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ ، فَيَقُولُانِ لَهُ : مَنُ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّى اللهُ ، فَيَقُولُان : مَا دِيننكَ؟ فَيَقُولُ : رَبِّى اللهُ ، فَيَقُولُان : مَا دِينكَ وَيَقُولُ : هُو مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ ، فَيَقُولُانِ لَهُ : مَنُ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّى اللهُ ، فَيَقُولُ : هُو رَسُولُ اللهِ هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – فَيَقُولُانِ لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُولُ : فَوَ رَسُولُ اللهِ هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – فَيَقُولُان لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُولُ : فَرَاتُ كِتَابَ اللهِ هِ وَآمَنُتُ بِهِ وَصَدَّفْتُهُ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : اَنُ قَدْ صَدَقَ عَبُدِى ، فَاقُرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَى الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَى الْجَنَّةِ ، قَالُ : فَيَاتُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُومُ اللهُ اللهُ عَلَى الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيَاتُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُومُ اللهُ اللهُو

وَإِنَّ الْمَعْبُدَ الْكَافِرَ ، إِذَا كَانَ فِي الْقِطَاعِ مِنَ اللَّانُيَا ، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَ قِ ، نَزَلَ الْمُهُوحُ ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّى يَجُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : ايَّتُهَا النَّفُسُ الْحَبِيْفَةُ الْحُرُجِى إِلَى مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّى يَجُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : ايَّتُهَا النَّفُسُ الْحَبِيْفَةُ الْحُرُجِى إِلَى سَخَطٍ مِنُ اللَّهِ وَغَضَبٍ ، قَالَ : فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، فَيَنتزِعُهَا كَمَا يُنتَزَعُ السُّفُودُ مِنَ السَّفُودُ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ ، قَالَ : فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، فَيَنتزِعُهَا كَمَا يُنتَزَعُ السُّفُودُ مِنَ الصَّوفِ الْمَسُولِ ، فَيَأْخُدُهَا ، فَإِذَا اَخَذَهَا لَمُ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ ، حَتَّى الصَّوفِ الْمَسُولِ ، فَيَأْخُدُهَا ، فَإِذَا اَخَذَهَا لَمُ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ ، حَتَّى السَّفُودُ مِنَ السَّفُودُ مِنَ اللَّهُ وَالْمَعُولُ ، فَيَأْخُدُهَا ، فَإِذَا اَخَذَهَا لَمُ يَدُعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ ، حَتَّى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ وَ الْمَعُلُولُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَتَّى لُئُنَتَهُى لِهُ وَاللَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَتَى لِلَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَتَى لِللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ حَتَى لِلَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَل

لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَـذُخُـلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ. الرَاف: ﴿ فَيَ قُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِى سِجِّيْنِ فِى الْآرُضِ السُّفُلَى أَمُ تُطُرَحُهُ طَرُحًا ، ثُمَّ قَرَأً:

وَمَنُ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيُحُ فِى مَكَانِ سَحِيْقٍ ٥ الْحَامُ بِاللَّهِ فَكَادُ رُوْحُهُ فِى جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ ، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِيُنكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَهُ : مَنُ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لاَ اَدْرِى ، فَيَقُولُ لاَن لَهُ : مَا دِيُنكَ ؟ فَيقُولُ : هَاهُ هَاهُ لاَ اَدْرِى ، فَيَقُولُ نَهُ وَيَعُولُ : هَاهُ هَاهُ لاَ الرَّي بُعِثَ فِي يُكُمُ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لاَ الرَّي بَلَ اللهِ مِن النَّادِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيُسَلِّدُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ : اَنْ كَذَبَ فَافُرُشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيُسَلِّدُ مُ مَنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ : اَنْ كَذَبَ فَافُرُ شُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيُسَلِّدُ مُ مَنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ : اَنْ كَذَبَ فَافُرُشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيُسَلِّدُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ : اَنْ كَذَبَ فَافُورُ شُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيُسَلِّدُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ : اَنْ كَذَبَ فَافُرُسُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيُسَلِّدُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ فَي السِّي مُنَادٍ مِن السَّمَاءِ مُنَا لَا الرَّيْحِ ، فَيَقُولُ ، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضُلَاعُهُ ، وَيَأْتِيُهِ وَمُن حَلَى اللَّذِى يَسُوءُ كَ ، هَذَا لَوْ مَنْ اللَّذِى يَسُوءُ كَ ، هَذَا لَوْ مَنْ اللَّذِى يَسُوءُ كَ ، هَذَا

يَوُمُكَ الَّذِى كُنْتَ تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : مَنُ اَنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ الْقَبِيْحُ يَجِىءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ : اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْتُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ.

## ترجمة الحديث:

سيدنا براء بن عازب-رضي الله عنه-فرمايا:

ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے کیلئے حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے ساتھ نکلے جب قبر پر پہنچے تو ابھی لحد تیار نہ ہوئی تھی۔ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ ہو۔ گئے اور ہم حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے اردگر دبیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ ہو۔ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - زمین کریدر ہے تھے حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے اپناسر مبارک بلند فر مایا اور دویا تین مرتبہ فر مایا:

عذاب قبرسے الله كى پناه مائكئے \_ پھرارشادفر مايا:

مومن جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سفید چرے والے گویاان کے چرے سورج ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک خوشبوہ وتی ہے۔ تو فرشتے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔

| جلدا | رقم الحديث (١٢٨)                 | مثكاة المصابح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | سنده صحيح                        | تال المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جلدا | رقم الحديث (٢١٣٩)                | السنن الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جلدا | رقم الحديث (١٥٤٣)                | مشكاة المصائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | اسناده صحيح                      | تال المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جلدم | رقم الحديث (٥٢٢١)                | الترغيب والترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | هذاحديث حسن                      | قال الحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جلد  | رقم الحديث (٣٥٥٨)                | صحيح الترغيب والترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | هذا مديث محيح                    | قال الحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 12 Je<br>12 Je<br>12 Je<br>14 Je | سنده می می میده از ۱۳۳۹ مید از ۱۳۳۹ مید ۱ |

پھرملک الموت -علیہ السلام -تشریف لاتے ہیں اور مون کے سرکے پاس آکر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں: انفسس طیب - پاکیزہ روح - نکل چلئے اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف جیا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں: انفسس طیب - پاکیزہ روح - نکل چلئے اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف اسے چنا نچہ روح جسم سے اس طرح نگلتی ہے جیسے پانی مشک سے بہد نکلتا ہے - ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسر نفر شتے ان کے ہاتھ میں لحہ بھر کیلئے بھی نہیں رہنے دیتے حتی کہ وہ خود اسے پکڑ لیتے ہیں تو اسے اس جنتی -خوشبو سے معطر کردیتے ہیں، لیتے ہیں تو اسے اس جنتی -خوشبو سے معطر کردیتے ہیں، تو اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے پاکیزہ کستوری کی طرح خوشبونکلتی ہے۔

پھروہ کے کراسے اوپر - آسانوں کی طرف - پڑھتے ہیں، پس وہ جس بھی ملائکہ کے مقد س گروہ سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ وطیب روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں: فلاں بن فلاں کی ہے۔ اس کے سب سے حسین نام سے ذکر کرتے ہیں جس نام سے اسے دنیا میں پکارتے تھے حتی کہ اسے آسان دنیا تک لے جاتے ہیں۔ اور اس کے لئے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسان کے مقرب فرشتے اس کولیکرا گئے آسان تک الوداع کہنے کیلئے ساٹھ جاتے ہیں جبکہ فرشتے اس روح کو لے کرسا تو یں آسان تک پہنچ جاتے ہیں حتی کہ اسے ساتویں آسان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

| صحيح سنن ابوداؤد   | رقم الحديث (١٤٥٣)                         | جلد                        | صفح ١٢٥           |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| قال المحقق         | مجح                                       |                            |                   |
| مندالا مام احمد    | رقم الحديث (١٨٣٣)                         | جلدس                       | صفي ٢٠٢           |
| قال حزة احمدالزين  | اسناده صحيح                               |                            |                   |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (١٨٥٣٣)                        | جلد ۲۰۰۰                   | صفحهه             |
| قال شعيب الارنووط  | اسناده فيحح ،رجال رجال الصحيح             |                            |                   |
| مندالا مام احد     | رقم الحديث (١٨٥٢)                         | جلد ۱۳ ا                   | صفحه۲۲۵           |
| قال حزة احمد الزين | اسناده سيح                                |                            |                   |
| مندالا مام احمد    | رقم الحديث (١٨٥٣٥)                        | جلد+٣                      | صفحه ۲۰۵          |
| قال شعيب الارنووط  | اسناده صحيح ، وقد سلف الكلام عليه بالحديث | وقبله _ابن نمير: هوعبدالله | وهومن رجال الشخين |
|                    |                                           |                            |                   |

میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دواوراسے زمین کی طرف واپس لوٹادو۔ کیونکہ میں نے انہیں اس اس کے بندے کا نام علیین میں لکھ دواوراسے زمین کی طرف واپس سے میں انہیں دوبارہ انہیں اس کے بیدا کیا ہے اور اس کی روح کواس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔

پھراس کے پاس-قبر میں- دوفر شتے آتے ہیں جواسے بٹھا دیتے ہیں پھراس سے پوچھتے ہیں بھراس سے پوچھتے ہیں بھرارب اللہ ہے۔ پھروہ اس سے بین بھرارب اللہ ہے۔ پھروہ اس سے پوچھتے ہیں: مَا دِیْنُکُ ؟ تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: دِیُنِی الْاسُلام ، میرادین اسلام ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِی بُعِتَ فِیْکُمْ ؟ بیآ دمی کون ہے جوتم میں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے:

هُو َ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - ، وه الله كرسول-صلى الله عليه وآلهوسلم- بيں \_وه پوچھتے بين تمهيں كيسے علم ہوا؟ تووه كہتا ہے: ميں نے كتاب الله-قر آن كريم-

| مندالامام احمد      | رقم الحديث (١٨٥٣٧)                                 | جلد ۳۰           | صغي ٥٠٧                         |               |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| قال شعيب الارتووط   | اسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه بالحديث قبله معاه | ية بن عمر و:هوا: | ن المحلب الاز دي .              | •             |
|                     | وزائدة :هوابن قدامة ،وهامن رجال الشخين             |                  |                                 |               |
| مندالا مام احمه     | رقم الحديث (١٨١٣)                                  | جلد•٣٠           | صغر ۲۵۵                         |               |
| قال شعيب الأرنووط   | اسناده ضعيف بهده السياقة لضعف يونس بن خباب         | ، وبقية رجاله ثق | ات رجال استح<br>ات رجال استح    | بالفاظ فخلفة  |
| مندالا مام احد      | رقم الحديث (١٨١٥)                                  | جلداس            | صفحه ۵۷                         |               |
| قال شعيب الارنووط   | اسناده ضعيف بهذه السيافة لضعف يونس بن خباب         | ، وبقية رجاله ثق | ات رجال الصحيح<br>الت رجال التح | بالفاظ مختلفة |
| مندالا مام احمد     | رقم الحديث (١٨٢٥)                                  | جلد ۳۰           | صغيم                            |               |
| قال شعيب الارنووط   | اسناده محجح ،رجاله رجال الصحيح                     |                  |                                 |               |
| جامع الاصول         | رقم الحديث (٨٩٢٢)                                  | جلداا            | صفحااا                          |               |
| قال الحق <u>ن</u>   | اسناده حسن                                         |                  |                                 |               |
| سنن ابن ماجه مخضراً | رقم الحديث (١٠٨٣)                                  | جلدا             | صفحها                           |               |
| قال محود محمدود:    | الحديث                                             |                  |                                 |               |
| المتدرك للحائم      | رقم الحديث (١٠٤)                                   | جلدا             | صفحه ۵                          |               |
| قال الحاكم          | حذاحديث صحيح على شرطا شخين                         |                  |                                 |               |
|                     |                                                    |                  |                                 |               |

پڑھا میں اس پرایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ایک ندادینے والا آسان سے ندادیتا ہے: میرے بندے نے سے کہا۔ پس اس کیلئے جنت سے بستر لاکر بچھا دو اور اسے جنت سے لباس لا کر پہنا دو اور اس کیلئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تا کہ اسے جنت کی پاکیزہ ہوا اور خوشبو آتی رہے اور اس کیلئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تا کہ اسے جنت کی پاکیزہ ہوا اور خوشبو آتی رہے اور اس کی قبر میں اس کیلئے تا حدثگاہ کشادگی کردی جاتی ہے۔ حضور - صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

اوراس کے پاس حسین چرے والا ،خوبصورت لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک آدی
آتا ہے اور کہتا ہے: مجھے اس چیز کی مبارک ہوجو مخھے خوش کردے گی۔ یہ تیراوہ دن ہے جس کا تجھ سے
وعدہ کیا جاتا تھا۔وہ -مومن -اس سے کہتا ہے: تو کون ہے؟ تیراچرہ تو وہ چرہ ہے جو خیرو بھلائی لاتا
ہے۔تو وہ جواب دیتا ہے:

میں تیراعملِ صالح - نیک عمل - ہوں ۔ تووہ - مومن - کہتا ہے: دَبِّ اَقِیمِ السَّاعَةَ ،اے میرے رب! قیامت قائم کردے، تا کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف لوٹ جاؤوں ۔حضور - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

بندہ کافر جب دنیا سے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تواس کی طرف آسان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ان کے پاس-بدبودار-کمبل ہوتا ہے۔ پھر دہ بیٹے جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرکے پاس بیٹے جاتے ہیں اور اس کی نظر جاتی ہیں: او خبیث روحِ نکل اپنے رب کی ناراضگی اور غضب کی طرف، تو روح جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ فکلنانہیں چا ہتی -اور ملک الموت اسے اس طرح باہر تھینچتے ہیں جیسے کا نئے دار لوہے کی سے گیل اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔

ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسر نے فرشتے ان کے ہاتھ میں لیحہ بھر کیلئے بھی نہیں رہے دیتے حتی کہ وہ خوداسے پکڑ لیتے ہیں حتی کہ اسے اس ٹاٹ - کے گفن - میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے بد بواٹھتی ہے روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑا ندجیسی ۔پھروہ لے کر اسے اوپر - آسانوں کی طرف-چڑھتے ہیں، پس وہ جس بھی ملائکہ کے مقدس گروہ سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں بیکس خبیث-روح-کی بد بوہے۔وہ-فرشتے - کہتے ہیں:

بیفلال بن فلال کی ہے اسے اس کے بدترین نام سے پکارتے ہیں جس نام سے دنیا میں پکارتے ہیں جس نام سے دنیا میں پکارتے سے حتی کے فرشتے آسان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولاجا تا۔ پھر حضور سیدنار سول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیآ یت پڑھی:

فی بیآ یت پڑھی:

- کا فروں کیلئے - آسان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی کہاونٹ سوئی کے ناکے سے گز رجائے ۔ پھراللہ تعالی ارشادفر ما تاہے:

سب سے نجلی زمین میں موجود سِتجِیّن -جیل-میں اس کا اندراج کر دواور کا فرکی روح بری طرح زمین پر پنخ دی جاتی ہے اس کے بعد حضور - صلی الله علیه وآلہ وسلم - نے قرآن مجید کی بیآیت تلاوت فرمائی:

جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیاوہ گویا آسان سے گر پڑا اب اسے پرندے ا چک لیں یا ہوااسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔

کافرکی روح جب اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تواس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں جواسے اٹھا کر بٹھادیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرارب کون ہے؟ کافر کہتا ہے:

ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔فرشتے پوچھتے ہیں تیرادین کون ساہے؟ کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔فرشتے پوچھتے ہیں بیآ دمی جوتمہارے درمیان مبعوث ہوئے وہ کون ہیں؟ کافر کہتا ہے۔ کہتا ہے: ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔آسان سے منادی کی آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کیلئے آگ کا بستر بچھا دو،اسے آگ کا لباس پہنا دو،اس کیلئے جہم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔

چنانچہ جہنم کی گرم اور زہر ملی ہوااسے آنے گئی ہے۔اس کی قبراس پر تنگ کردی جاتی ہے حتی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔پھراسکے پاس ایک برصورت غلیظ کپڑوں والا بدترین بد بووالا آ دمی آتا ہے اور کہتا ہے:

تختے برے انجام کی مبارک ہو۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کا فرکہتا ہے تو کون ہے؟ تیراچ ہرہ بڑا ہی بھدا ہے۔ تو -میرے لئے-برائی کا پیغام لے کرآیا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں تب کا فرکہتا ہے:

رَبِّ لاَ تُقِعِ السَّاعَةَ.اكميركدب قيامت قائمَ ندكرنا-

## ایک فرشته اتنابرا ہے کہ اس کے پاؤوں زمین میں ہیں اور اس کی گرون عرش کے نیچ مڑی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے: سُبُحانک مَا اَعْظَمَک رَبَّنَا

عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

إِنَّ السُّلَــَةَ عَزَّوَجَـلَّ اَذِنَ لِــِى اَنُ اُحَــدِّتَ عَنُ دِيُكِ قَدُ فَرَقَتُ رِجُلَاهُ الْاَرُضَ وَعُنْقُهُ مُنْفَنٍ تَحْتَ الْعَرُشِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

سُبُحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا فَيَرُدُ عَلَيْهِ: مَا عَلِمَ ذَالِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا.

| لمح الترخيب والترهيب  | رقم الحديث (١٨٣٩)             | جلدا | منی ۳۷   |
|-----------------------|-------------------------------|------|----------|
| قال الالبانى          | E                             |      |          |
| لزخيب والترحيب        | رقم الحديث (١٢١٣)             | جلدا | مؤيالة   |
| قال ألحقن             | حسن                           |      |          |
| ملسلة الاحاديث لصحيحة | رقم الحديث(١٥٠)               | جلدا | صفحاسه   |
| لمعددك للحائم         | رقم الحديث (١٨١٣)             | جلدم | مغده ۸۵۸ |
| فالالحاكم             | هذاحديث سيح الاسنادولم يخرجاه |      |          |
| محج الجامع الصغير     | رقم الحديث (١٤١٣)             | جلدا | منجة     |
| فالدالالبانى          | E                             |      |          |
|                       |                               |      |          |

#### ترجمة الحديث:

سيدنا ابو ہريره-رضي الله عنه-نے فرمايا:

حضورسيد نارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-في ارشا وفرمايا:

اللہ تعالیٰ نے ایک دیک - فرشتہ - کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت دی ہے۔اس کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے ہیں اوراس کی گردن عرش کے پنچے مڑی ہوئی ہے اوراس حالت میں وہ - تنبیح بیان کرتے ہوئے - کہتا ہے:

سُبُحَانَكَ مَا أَعُظَمَكَ رَبَّنَا.

اے اللہ! تو پاک ہے۔ ہمارے رب! تو کس قد رعظیم ہے۔

الله تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب دیا جا تا ہے کہ جومیرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم کھا تا ہے -کیا-اسے معلوم نہیں؟!- جومیرے نام کی جھوٹی قسمیں کھا تا ہے وہ اس عظمت کو کیا جانے-۔ ^

# عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کے پاؤوں زمین میں ہیں اور اس کے سر پرعرش ہے اور اس کے کان کی لوسے لے کراس کے کان کی لوسے لے کراس کے کندھے تک کا فاصلہ پرندے کی سات سوسال پرواز جتنا ہے

عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

اُذِنَ لِى اَنُ اُحَدِّتَ عَنُ مَلَكِ مِنُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، رِحُلَاهُ فِى الْآرْضِ السُّفُلَى

وَعَلَى قَرْنِهِ الْعَرَشُ، وَبَيْنَ شُحْمَةِ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ خَفْقَانُ الطَّيْرِ سَبُعُمِائَةِ عَامٍ، يَقُولُ 
ذَلِكَ الْمَلَكُ: سُبُحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ.

| صفحه ۲۰۸ | جلدا         | رقم الحديث (٨٥٣)             | ميح الجامع الصغير      |
|----------|--------------|------------------------------|------------------------|
|          |              | مجح                          | قال الالباني:          |
| منحاله   | جلدا         | رقم الحديث(١٥٠)              | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
|          | بالقاظ فخلفة | قلت: وهو محقة من رجال الشخين | تال الالياني           |
| 1291,30  | جلد٨         | رقم الحديث (۷۸۱۳)            | المعددك للحائم         |
|          | بالفاظ فتلفة | حذاحديث سيح الاسادولم يخرجاه | قال الحائم             |
|          |              | Ego.                         | قال الذهمي             |

#### ترجمة الحديث:

سیدناانس بن ما لک- رضی اللّه عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنار سول اللّه-صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم-نے ارشا دفر مایا:

جھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں ہے ایک فرشتے کے بارے میں بتا کو اس کی دونوں ٹانگیں مچلی زمین میں ہیں اور اس کے سر پرعرش ہے اور اس کے کا نوں کی لواور کندھے کے درمیان سات سوسال پرندے کی پرواز جتنا فاصلہ ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے:

سُبُحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ .

توجہاں ہے تیری ذات ہرعیب وفقص سے پاک ہے۔

## یوم بدر کوحضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے الله تعالی سے دعا ما تکی تورب تعالی نے فرشتے نازل فر مادیئے

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا - قَالَ : حَدَّثِنِىُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ :

لَمَّا كَانَ يَوُمُ بَدُرٍ نَظَرَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمُشُرِكِيُنَ وَهُمُ ٱلْفُ ، وَاَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِاتَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِى اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الْقِبُلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ:

اللَّهُمَّ النَّهُمَّ الْنَجَزُ لِى مَا وَعَدُتَنِى ، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدُتَنِى ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهُلِكُ هلِهِ الْعِصَابَةُ مِنُ اَهُلِ الْاِسُلَامِ لاَ تُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ . فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ، مَادًا يَدَيُهِ ، مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيُهِ ، فَاتَاهُ اَبُوبَكُو ، فَاخَذَ رِدَاءَ هُ ، فَالْقَاهُ مُسْتَقُبِلَ اللَّقِبُلَةِ ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ مَنْكِبَيهِ ، فَاتَاهُ اَبُوبَكُو ، فَاخَذَ رِدَاءَ هُ ، فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيهِ ، ثُمَّ الْتَزَمَةُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَالَ : يَا نَبِى اللهِ الكَفَاکَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيْنُجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ! فَانْزَلَ اللّهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – :

إِذْتَسْتَغِيُثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِفِيُنَ٥ فَامَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ .

#### ترجمة الحديث:

سیدنا عبدالله بن عباس- رضی الله عنهما - نے فر مایا: مجھے سیدناامیر المومنین عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- نے بیان فر مایا:

جب غزوه بدر کا دن تھا تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه واله وسلم - نے مشرکین کی طرف دیکھاوہ ایک ہزار تھے اور آپ کے صحابہ تین سوتیرہ تھے تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - قبلہ رخ ہوگئے اور اپنے ہاتھوں کو - اپنے الله کی بارگاہ میں - پھیلا دیا اور اپنے رب کو پکارنا شروع کردیا:

| سنن الترندي           | رقم الحديث (٢٠٩٢)                       | جلده                 | مغمة          |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| كال الترندى:          | هذا مديث حسن مجح                        |                      |               |      |
| مجحسنن الترندى        | رقم الحديث (۳۰۸۱)                       | جلدا                 | صفحه          |      |
| تال الالياني:         | حسن                                     |                      |               |      |
| محجمسكم واللفظاليه    | رقم الحديث (١٤٢٣)                       | جلدم                 | منجاا         | طويل |
| منجح مسلم واللفظ لبه  | رقم الحديث (١٤٢٣)                       | جلدا                 | صنحهٔ ۲۹      | طويل |
| صحيح ابن حبان         | رقم الحديث (۴۷۹۳)                       | جلداا                | صفحااا        |      |
| فال شعيب الانووط      | اسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجا | الانشخين غيرعكرمة بن | عمار وهو صدوق |      |
| صحيح ابن حبان         | رقم الحديث (١٤٤٣)                       | جلدے                 | منح:۱۲۰       |      |
| تال الالياني:         | حسن                                     |                      |               |      |
| المستداليزاد          | رقم الحديث (١٩٢)                        | جلدا                 | ٣٠ ٢ خه ١٠٠١  |      |
| دلاكل المنبوة لليهيعي |                                         | جلد                  | صغماه         |      |
| المصعف ابن الي شيبه   | رقم الحديث (٩٧٣٢)                       | جلدوا                | منحة ٣٥٠      |      |
| مندالا مام احمد       | رقم الحديث (٢٠٨)                        | جلدا                 | منحة          |      |
| قال احر محرشا كر:     | اسناده يحج                              |                      |               |      |
| مندالا مام احد        | رقم الحديث (٢٠٨)                        | جلدا                 | صفح           |      |
| قال شعيب الانووط      | اسناده حسن ، رجال رجال الصحيح           |                      |               |      |
| مندالا مام احمر       | رقم الحديث (۲۲۱)                        | جلدا                 | مغره۳۲        |      |
| قال شعيب الانووط      | اسناده حسن ، رجاله رجال الصحيح          |                      |               |      |

اے اللہ! جوتونے مجھے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کردے۔اے اللہ اگرتونے اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کردیا تو زمین میں تیری عبادت نہ کی جائیگ ۔ یعنی زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ مسلسل بلند آواز سے اپنے رب سے دعا کیں مانگلتے رہے قبلہ رخ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے یہاں تکہ کہ آپ کی چا درمبارک جو آپ کے کندھوں پر تھی نیچ آرہی۔

پس سیدنا ابو بکر صدیق - رضی الله عنه - حاضر خدمت ہوئے آپ نے حضور - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کی چا در کو پکڑا تو اسے آپ کے کندھوں پر ڈال دیا پھر آپ کے پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور عرض کی:

یا نبی اللہ آپ کی اپنے رب سے دل وجان سے مناجات کافی ہوچکی مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ آپ سے کئے گئے وعدہ کو آپ کی خاطر ضرور پورا کرے گا۔پس اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمادیں۔

اِذُتَسْتَغِیُتُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُعِدُّکُمْ بِاَلْفِ مِنَ الْمَلَاثِگَةِ مُوْدِفِیُنَ٥ اور یادکروجبتم این رب سے فریادکررہے تھے پس اللہ تعالی نے تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہاری ایک ہزار فرشتہ سے مدو فرمانے والا ہوں جولگا تار آنے والے ہیں۔ پس اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدو فرمائی۔

## شیاطین فرشتوں کی ایک بات چرا کراس میں سوجھوٹ ملاکر کاھنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمَلَائِكَةُ تَتَحَدَّتُ فِى الْعَنَانِ - وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ - بِالْامْرِ يَكُونُ فِى الْاَرْضِ، فَتَسُمَعُ الشَّيَاطِيُنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِى أَذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ، فَيَزِيْدُونَ مَعَهَا مِنْةَ كَذِبَةٍ.

#### ترجمة الحديث:

سیدہ عا کشہ صدیقہ-رضی اللہ عنہا- سے روایت ہے کہ حضورسیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- نے ارشاد فرمایا:

## فرشتے بادلوں سے پرے اس امراللی سے متعلق بات کرتے ہیں جود نیامیں ہونا ہوتا ہے

| بالفاظ فخلفة   | 19730   | جلدم | رقم الحديث (٢٥١٨)   | مشكاة المصابح      |
|----------------|---------|------|---------------------|--------------------|
| بالغاظ فلنطلقة | منحيبهه | جلدا | رقم الحديث (٣٢١٠)   | منجح ابخارى        |
| •              | مغيروس  | جلدا | رقم الحديث(١٩٥٥)    | منجح الجامع الصغير |
|                |         |      | للمحيح بالفاظ مخلفة | تال الالباني       |

توشیاطین فرشتوں کی باتوں سے ایک بات س لتے ہیں۔ پھراسے کا بمن کے کان میں انڈیل دیتے ہیں جیسے بوتل میں پچھانڈیلا جاتا ہے تو وہ کا بمن لوگ اس ایک بات کے ساتھ سوجھوٹ ملا کرنشر کردیتے ہیں۔

## کچھفر شنے بادلوں پرنازل ہوتے ہیں تو آسانوں میں جس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں

عَنُ عَائِشَةَ – رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا – زَوُجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – اَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُوُلَ اللّٰهِ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ :

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنُولُ فِي الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذُكُرُ الْاَمُرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ ، فَتَسُتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسُمَعُهُ ، فَتُوحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ ، فَيَكُذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كُذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمُ.

#### ترجمة الحديث:

سيده عائشه صديقة - رضى الله عنها - جو كه حضور سيدنا نبى كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كى زوجه محترمه بين في مايا:

| صفيهوه | جلد  | رقم الحديث (٣٢١٠) | صحيح البخاري      |
|--------|------|-------------------|-------------------|
| صغيمهم | جلدا | رقم الحديث (١٩٥٥) | صحح الجامع الصغير |
|        |      | E                 | قال الالياني:     |
| صخير   | جلدم | رقم الحديث (۲۵۱۸) | مشكاة المصائح     |

میں نے سناحضور سیدنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ارشاد فرمار ہے تھے: فرشتے عنان بعنی بادل میں اترتے ہیں اور آسان میں جس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین چوری سے س لیتے ہیں اور اسے چیکے سے کا ہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کا ہمن اس کے ساتھ اپنی طرف سے سوجھوٹ ملادیتے ہیں۔

## ابوجهل اگربری نیت سے قریب آتا تو فرضتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کردیے

عَنُ آبِي هُوَيُوةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

قَالَ اَبُوجَهُ لِ : هَلُ يُعَقِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ اَظُهُرِكُمُ ؟ قَالَ : فَقِيُلَ : نَعَمُ ، فَقَالَ : وَاللَّآتِ وَالْعُزَّى ! لَئِنُ رَايَتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ ، اَوُ لَأَعَقِّرَنَّ وَجُهَهُ فَقَالَ : وَاللَّآتِ وَالْعُزَّى ! لَئِنُ رَايَتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ ، اَوُ لَأَعَقِرَنَّ وَجُهَهُ فِى التَّرَابِ قَالَ : فَاتَى رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – وَهُو يُصَلِّى ، زَعَمَ لِيَطُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، قَالَ : فَمَا فَجِنَهُمُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِى بِيدَيْهِ ، قَالَ : لِيَطَأَعَلَى رَقَبَتِهِ ، قَالَ : فَمَا فَجِنَهُمُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَقِى بِيدَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ فَعَيْدُ لَكُ عَلَى اللهُ عَلَى وَهُولًا وَاجْنِحَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

لَوُ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتُهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوًا عُضُوًا

| صفح   | جلدم   | رقم الحديث (١٤٩٤)  | تصحيح مسلم واللفظ لبه |
|-------|--------|--------------------|-----------------------|
| صفحاس | جلدم   | رقم الحديث (٢٠١٥)  | ميحمسلم               |
| صغيهم | جلدا   | رقم الحديث (٥٢٦٩)  | محجح الجامع الصغير    |
|       |        | محج                | تال الالباني          |
| صنحهس | جلد• ا | رقم الحديث (١٢١٩)  | السنن الكبرى          |
| صفحد  | جلد* ا | رقم الحديث (١١٩٣٨) | السنن الكبرى          |
|       |        |                    |                       |

#### ترجمة المديث:

سيرنا ابوهريره-رضي الله عنه- نے فر مايا:

ابوجہل نے کہا: کیا محمد - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تنہارے سامنے اپنا چیرہ زمین پر رکھتے ہیں- سجدہ کرتے ہیں- ؟لوگوں نے کہا: ہاں ۔ابوجہل نے کہا:

لات اورعزی کی قتم!اگر میں ان کواس حال میں دیکھوں گا۔یعنی سجدہ میں۔تو میں ان کی گردن روندوں گایا چہرہ خاک آلود کروں گا-نعوذ ہاللّٰہ من ذالک۔۔

پھروہ حضور سیدنار سول اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے پاس آیا اس حال میں کہ حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے پاس آیا اس حال میں کہ حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نماز پڑھ دہ ہے تھے۔ اس کا گمان فاسد تھا کہ آپ کی گردن پاؤوں سے روندوں گا۔ لوگوں نے اچا نک ویکھا کہ ابوجہل النے پاؤل پھر دہا ہے اور ہاتھ سے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بد بخت سے کہا گیا تھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں نے دیکھا کہ میرے اور محمل کے درمیان میں آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں نے دیکھا کہ میرے اور محمل اللہ علیہ آگے کیا ہوا۔ سی مخلوق کے پر ہیں ۔ حضور سیدنار سول اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

اگروه میرے نزدیک آتا تو فرشے اس کا ایک ایک عضوالگ کردیتے۔

منجح ابن حبان رقم الحديث (١٥٤١) جلدا اسناده ميمع على شرط سلم، رجال رجال الشيخين غير قيم بن ابي هند، دمن رجال مسلم قال شعيب الارؤوط مندالا مام احمد رقم الحديث (١٨٨٧) اسناوه محجح طويل قال عزة احمدالزين رقم الحديث (٨٩٢٥) جامع الاصول جلداا معكاة المصائح رقم الحديث (۵۷۹۵) جلاه محج ابن حمان رقم الحديث (٢٥٢٧) صغرا٢٩ جلده قال الانباني طويل رقم الحديث (۸۸۳) مندالا بام احجر مغحمام حلااا اسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخيان فيرقعم بن الي هند، رمن رجال مسلم قال شعيب الارؤوط

## اگرابوجهل برے ارادے سے حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-کی طرف بڑھتا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے سب کے سامنے اسے پکڑلیتے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا -:

سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ . قَالَ : قَالَ اَبُو جَهُلٍ : لَئِنُ رَايُتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى؛ لَاطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

لَوُ فَعَلَ لَا خَذَتُهُ الْمَلاَئِكَةُ عِيَانًا .

| صحيح ابغاري       | رقم الحديث (۲۹۵۸)                 | جلدس              | صغره ۱۵۹۵ |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| مستدالا مام احمد  | رقم الحديث (٢٢٢٥)                 | جلدم              | منحه      |
| قال شعيب الارنووط | اسناده صحيح بالفاظ مختلفة         |                   |           |
| مندالا مام احد    | رقم الحديث (۲۲۲۷)                 | <i>جلد</i> م      | صغح       |
| قال شعيب الارثووط | اسناده سيحعلى شرط البخاري         | بالفاظ فتخلفة     |           |
| مندالا مام احمد   | رقم الحديث (٣٣٨٣)                 | جلده              | صفحريهم   |
| قال شعيب الاركووط | اسناده صحيح على شرط البخاري، رجال | وثقات دجال الصحين |           |

#### ترجمة الحديث:

سیدناعبدالله بن عباس-رضی الله عنها-سے مروی ہے: سَنَدُ عُ الزَّ بَانِیَهَ الْجَمْ بِهِهُم کے نتظم فرشتوں کو بلا کیں گے-سے متعلق فرمایا: ابوجہل نے کہا:اگر میں نے محمہ - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - کونماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کوروندڈ الوں گا۔العیاذ باللہ۔

> تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فر مایا: اگروہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو فرضتے اسے سب کے سامنے پکڑ لیتے۔ - ایک -

> > معی سنن الترفدی رقم الحدیث (۳۳۳۸) جلد۳ صفح تال الالبانی: معی تال الالبانی: معی تال الالبانی: معی تال الالبانی: معی تالبیر للترفدی رقم الحدیث (۳۳۳۸) جلده معنی معی خریب تالبری للنسائی رقم الحدیث (۱۰۹۹۵) جلده معنی المعیال المعیال تالبری للنسائی رقم الحدیث (۱۰۹۹۵) جلده المعیال معنی ۱۰۳۳

## 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّى ، فَجَاءَ اَبُو جَهُلٍ ، فَقَالَ : الله النَّبِيُّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَنُ هَذَا ؟ اَلَمُ النَّهِكَ عَنُ هَذَا ؟ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَزَبَرَهُ ، فَقَالَ اَبُو جَهُلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ اَكُثُورُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَزَبَرَهُ ، فَقَالَ اَبُو جَهُلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ اَكُثُورُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَزَبَرَهُ ، فَقَالَ اَبُو جَهُلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ اَكُثُورُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَزَبَرَهُ ، فَقَالَ ابُو جَهُلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ الله مِنْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ . سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ، فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللَّهِ لَوُ دَعَا نَادِيَهُ لَآخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ اللَّهِ .

| صفحه ۱۳۳۰ | جلد• ا | رقم الحديث (١١٢٢٠) | السنن الكبرى للنسائى |
|-----------|--------|--------------------|----------------------|
| صفح ۳۷۳   | جلد    | رقم الحديث (٣٣٨٩)  | صحيحسنن التريدي      |
|           |        | صحيح الاسناد       | قال الالباني:        |
| صفيهاا    | جلدم   | رقم الحديث (۲۳۲۱)  | مستدالا مام احمد     |
|           |        | اسناده قوى         | قال شعيب الارنووط    |

#### ترجمة المديث:

سيدناعبداللد بن عباس-رضى الله عنهما-نے فرمایا:

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نماز ادا فر مار ہے تھے کہ ابوجھل آیا تواس نے کہا: کیا میں نے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - پلٹے تو آپ نے اسے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - پلٹے تو آپ نے اسے جھڑک دیا تو ابوجھل نے کہا: آپ جانتے ہیں یہاں مجھ سے زیادہ کسی کے جمایتی نہیں تو الله تعالیٰ نے نازل فرمایا:

فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ . سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ .

وہ اپنے حماتیوں کو بلالا ئے جھم زبانیہ جہنم کے نتظم فرشتوں – کو بلالا کیں گے،سیرنا عبداللہ بن عباس – رضی اللہ عنہا – نے فر مایا:

الله کی تنم!اگروہ اپنے حماتیوں کو بلاتا تواسے الله کی طرف سے بھیجے ہوئے زبانیہ جہنم کے منظم فرشتے - پکڑ لیتے ۔

-\$-

الجامع الكبيرللترندى رقم الحديث (۱۳۳۳) قال دكتور بشارعواد معروف حذاصد يث حسن محمح خريب

## آسان چرچراتا-روتا-ہے کیونکہ آسان میں ایک بالشت بھی عگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ مجدہ میں یا حالت قیام میں موجود نہ ہو

عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حَزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

بَيُّنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي ٱصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ:

أَتُسْمَعُونَ مَا اَسْمَعُ ؟ قَالُوا : مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ :

إِنِّى لَاسْمَعُ اَطِيُطُ السَّمَاءِ وَمَا تُلاَمُ اَنْ تَشِطُ وَمَا فِيْهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدُ اَوُ قَائِمٌ.

#### ترجمة العديث:

سيدنا حكيم بن حزام-رضى الله عنه-فرمايا:

صحح الجامع الصغير رقم الحديث (٩٥) جلدا صفح الم قال الالبائى صحح سلسة الاحاديث الصحية رقم الحديث (٨٥٢) جلدا صفح المح على شرط سلم قال الالبائى قلت :عذ السنادي على شرط سلم حضورسیدنارسول الله-صلی الله علیه وآله وسلم-ایخ صحابه کرام-رضی الله عنهم- کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے ان سے ارشا وفر مایا:

جومیں سن رہا ہوں کیاتم وہ سن رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی : ہم تو سیجھ بھی نہیں سن رہے ، حضور -صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا دفر مایا :

میں آسان کے چرچر کرنے -رونے -کوئن رہا ہوں اور اس کا چرچرانا -رونا - قابلِ ملامت نہیں کیونکہ اس میں ایک بالشت بھی جگہ اسی نہیں جس پرکوئی فرشتہ بجدہ نہ کررہا ہویا حالتِ قیام میں نہ ہو۔ - سا--

## سیدناحسن،سیدناحسین-رضی الله عنهما جنتی جوانوں کے سر دار اور سیدہ فاطمہ-رضی الله عنها جنتی عورتوں کی سر دار ہیں

عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَتَسَانِي مَلَكَّ فَسَلَّمَ عَلَىَّ – نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَمُ يَنْزِلُ قَبُلَهَا – فَبَشَّرَنِى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَّابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

| صحيح الجامع الصغير    | رقم الحديث (٤٩)                       | جلدا  | 44,30   |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|---------|------|
| قال الالباني          | E                                     |       |         |      |
| المستعددك للحائم      | رقم الحديث (۱۲۷)                      | جلده  | صغيراكإ |      |
| قالالاهى              | صحح مخقرا                             |       |         |      |
| المستد دك للحائم      | رقم الحديث (۴۷۲۳)                     | جلده  | 144730  |      |
| قال الحاكم            | هذا حديث صحح الاسنادولم يخرجاه مختفرا |       |         |      |
| مندالا مام احد        | رقم الحديث (٢٣٣٩)                     | جلد٢٠ | صغيهم   |      |
| قال شعيب الارؤوط      | اسناده سحيح طويل                      |       |         |      |
| السنن الكبرى لللنسائي | رقم الحديث (٨٢٣٠)                     | جلدے  | سغ ۱۳۹۷ | طويل |
| السنن الكبرى للكنساكي | رقم الحديث (١٣٠٤)                     | جلدے  | صفحاوس  | طويل |
| مصحح ابن حبان         | رقم الحديث (۲۹۷۰)                     | جلد١٥ | صفحهاا  |      |
| قال شعيب الارؤوط      | اسناده منجح ءرجاله ثقات رجال الصحح    | مخضرا |         |      |
|                       |                                       |       |         |      |

#### ترجمة الحديث:

سیدنا حذیفہ- رضی اللہ عنہ- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلمہ وسلم - نے ارشا دفر مایا:

میرے پاس ایک فرشتہ آیا اس نے مجھے سلام کیا - وہ آسان سے اتر اوہ اس سے پہلے بھی نہیں اترا-اس نے مجھے بشارت دی کہ-سیدنا-حسن اور-سیدنا-حسین-رسی الله عنها-اهلِ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور-سیدہ-فاطمہ-رضی الله عنها-اهلِ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔
- جہ-

### سیدناعبدالله بن عمر-رضی الله عنهما-نے خواب میں دوفر شتے دیکھے

عَنِ ابُنِ عُمَرً - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

كُنتُ غُلَامًا شَسابًا عَزَبًا فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ – فَكُنُتُ أَبِيُتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَأَىٰ مِنَّا رُؤْيًا ، يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَآلِـهِ وَسَـلَّمَ – فَقُلُتُ : اللَّهُمَّ ! إِنْ كَانَ لِيُ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي رُوْيَا يُعَبِّرُهَا لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَابِي فَلَقِيَهُمَا مَـلَكُ آخَرُ فَقَالَ : لَمُ تُرَعُ ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ مَطُويَّةٌ كَطَي الْبِعُر ، وَإِذَا فِيُهَا نَاسٌ قَلْ عَرَفْتُ بَعُضَهُمُ فَأَخَذُوا بِي ذَاتَ الْيَمِيْنِ ، فَلَمَّا أَصَبَحْتُ ذَكَرُتُ ذَالِكَ لِحَفُصَةَ ، فَزَعَمَتُ حَفُصَةُ أَنَّهَا قَصَّتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ :

إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ ، لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْل . قَالَ : فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُكُثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيُلِ.

ميح البخاري

#### ترجمة الحديث:

سيدنا عبداللدابن عمر-رضى الله عنها-نے فرمایا:

میں حضور سیدنارسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - کے زمانداقدس میں غیر شادی شده ، کنواره جوان تھا تو میں رات مسجد ہی میں گر ارتا تھا تو ہم میں سے جوکوئی خواب دیکھتا تو اسے حضور سیدنا نبی کریم الله علیه وآله وسلم - سے بیان کردیتا تو میں نے کہا:

اےاللہ!اگرمیرے لئے تیرے ہاں کوئی خیر و بھلائی ہے تو مجھے کوئی خواب دکھا جس کی حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-میرے لئے تعبیر فرما کیں تو ایک مرتبہ میں سویا تو دیکھا۔ دو فرشتے میرے یاس آئے تو مجھے وہ لے گئے آئییں ایک اور فرشتہ ملاتو اس نے کہا:

ڈرنائہیں پس وہ دونوں مجھے جہنم کی طرف لے گئے تواس کی منڈیر بنی ہوئی تھی جیسے کویں کی منڈیر ہوئی تھی جیسے کویں ک منڈیر ہوتی ہے اوراس میں پچھلوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا پھروہ مجھے دائیں طرف لے گئے۔ جب میں ہوئی تو میں نے اس خواب کا تذکرہ سیدہ حفصہ ام المؤمنین - رضی اللہ عنہا - سے کر دیا تو حضرت سیدہ حفصہ - رضی اللہ عنہا - نے بیان فر مایا کہ انہوں نے بیخواب حضور سید نارسول اللہ

| منتح البخارى           | رقم الحديث (٣٧٣٨)          | جلد   | صفحه۱۱۱۲۸ | بالغاظ فتنكفة  |
|------------------------|----------------------------|-------|-----------|----------------|
| محح ابثارى             | رقم الحديث (۲۰۱۰)          | جلدم  | منحاس     | مخفرا          |
| مشدالا مام احد         | رقم الحديث (۱۳۳۰)          | جلدوا | صفحة ٣٠   |                |
| قال شعيب الارؤوط       | اسناده مجع على شرط الشيخين |       |           |                |
| مح ابن حبان            | رقم الحديث (٥٠٠)           | جلد۵۱ | مؤريه     |                |
| قال شعيب الارتؤوط      | اسناده ميم على شرط الشخين  |       |           |                |
| محج ابن حبان           | رقم الحديث (٢٠٠٠)          | ملد ا | مغر۱۲۵    |                |
| قال الانبا <b>ن</b>    | E                          |       |           |                |
| مجمسلم                 | رقم حدیث (۱۳۷۹)            | جلدم  | صخدا      | بالفا فالختلفة |
| سنن ابن ماجدواللفظ ليه | رقم الحديث (٣٩١٩)          | جلدم  | مؤوسه     |                |
| قال محود ترجمود        | المديث                     |       |           |                |
| سنن ابن ماجدوا للفظ له | رقم الحديث (٣٩١٩)          | جلدت  | منحاك     |                |
| قال شعيب الاركو وط     | اسناده محج                 |       |           |                |
|                        |                            |       |           |                |

- صلی الله علیه وآله وسلم - کوبیان فرمادی تو حضور - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فرمایا: عبدالله نیک آدمی ہے کاش وہ رات کو کثرت سے نماز ادا کر ہے۔ راوی حدیث نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ ابن عمر - رضی اللہ عنہما - رات کثرت سے ٹوافل ادا کیا کرتے تھے۔

## حضورسیدنا نبی کریم -صلی الله علیه وآله وسلم - کو سیده عائشه صدیقه - رضی الله عنها -خواب میں دکھائی گئیں

عَنُ عَائِشَةَ - رَضِى اللّهُ عَنُهَا - قَالَتُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

أُرِيُتُكِ فِى الْمَنَامِ يَجِىءُ بِكِ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِنُ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِى : هَذِهِ الْمُرَاتُكَ ، فَكُنتُ ، فَقُلْتُ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنُ عَنْ وَجُهِكِ الثَّوْبَ ، فَإِذَا هِى اَنْتِ ، فَقُلْتُ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ .

| للجيمسلم         | رقم الحديث (۲۳۲۸)           | جلديم | صفحاس    |
|------------------|-----------------------------|-------|----------|
| لمحيح البخارى    | رقم الحديث (۵۱۲۵)           | جلد   | صفحہ ۱۲۵ |
| لمحيح البخارى    | رقم الحديث (٣٨٩٥)           | جلد   | صفحة ١١٩ |
| محيح البخارى     | رقم الحديث (٥٠٤٨)           | جلد   | مغد١٩٣٥  |
| منجح البخارى     | رقم الحديث (١١٠١)           | جلدم  | صغی ۲۱۹۵ |
| لمحيح البخارى    | رقم الحديث (۱۲-۷)           | جلدم  | منحده۱۹۹ |
| للمحيح ابن حبان  | رقم الحديث (٤٠٩٣)           | جلدا  | مغره     |
| قال شعيب الأرؤوط | اسناده محجع على شرط الشيخين |       |          |
|                  |                             |       |          |

#### ترجمة المديث.

سيده عا كشصديقد-رضي الله عنها-نے فرمايا:

مجه عصصورسيدنارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشادفر مايا:

جھے تو خواب میں دکھائی گئی تھے ایک فرشتہ ریٹم کے کپڑے میں کیکر آیا تواس نے مجھے کہا:

بيآپ كى بيوى ہے، توميں نے تيرے چېرے سے كير اہٹايا تو تو تھى۔ ميں نے كہا: اگر يالله

تعالیٰ کی طرف سے ہے تواللہ تعالیٰ اس فیصلہ کونا فذ فرمادے۔

--

| صتحة ١٨ | - جلد ا | رقم الحديث (٥١١)            | محج این حبان      |
|---------|---------|-----------------------------|-------------------|
|         |         | E                           | قالالباني         |
| مفحه    | جلدا    | رقم الحديث (٩١٥)            | صحح الجامع الصغير |
|         |         | E                           | قال الالباني      |
| مغير ١٤ | جلديه   | رقم الحديث (١٣١٣٢)          | مندالا مام احد    |
|         |         | اسناده صحيح على شرط الضيحين | قال شعيب الارؤوط  |
| منحهه   | جلدام   | رقم الحديث (۲۳۹۷)           | مندالامام احد     |
|         |         | اسناده محج على شرط الشيخين  | قال شعيب الارؤوط  |
| مني کا  | جلدام   | رقم الحديث (٢٥٢٨٥)          | مندالا مام احد    |
|         |         | اسناده ميح على شرط الشيخيان | قال شعيب الارؤوط  |
| مؤهام   | جلده    | رقم الحديث (١١٣٨)           | مشكاة المصاح      |
|         |         | شفق عليه                    | قال الالبانى      |

## جب الله تعالی کوئی فیصلہ فرما تا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو عاجزی کرتے ہوئے ہلاتے ہیں

| مجح ابغارى    | رقم الحديث (١٠٤١) | جلده | صخماهما |       |
|---------------|-------------------|------|---------|-------|
| محج البخاري   | رقم الحديث (۴۸۰۰) | جلد  | مغيراها |       |
| محج البخاري   | رقم الحديث (۲۸۱)  | جلدي | مغحه۳۳۵ | مخقرأ |
| مشكاة المصالح | رقم الحديث (۲۵۲۳) | جلام | مغيه    |       |
| 23:Ĺ(1)       |                   |      |         |       |

#### ترجمة المديث:

سیدنا ابو ہر رہ - رضی اللہ عنہ- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

جب الله تعالی کسی کام کا آسان میں فیصلہ فرما تا ہے تو فرضتے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان من کرعاجزی کرتے ہوئے وہ - وتی کی آ واز - گویا صاف چٹان پر زنجیر کی آ واز ہے حتی کہ جب ان کے دلوں سے خوف کا اثر ختم ہوجا تا ہے تو - ایک دوسرے سے - کہتے ہیں کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے؟ وہ کہتے ہیں:

حق و پچ فرمایا ہے اور کبریائی والا ہے۔ پھر چوری چھپے سننے والے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے او پر ہوتے ہیں تو - ان میں سے کوئی - ایک لفظ سن لیتا ہے تو اپنے سے ینچے

| صفحااا | جلد  | رقم الحديث (٣٢٢٣) | صححسنن الترندى         |
|--------|------|-------------------|------------------------|
|        |      | المخترا مخترا     | قال الالباني<br>-      |
| صغمااا | جلده | رقم الحديث (١٩٣)  | سنن ابن ماجه واللفظ له |
|        |      | الحديث            | قال محود محرمحود       |
| صخيه   | جلده | رقم الحديث (٢٠٤٢) | جامع الاصول            |
|        |      | E                 | قال المحقق             |
| منح    | جلدا | رقم الحديث (۲۳۷)  | منجيح الجامع الصغير    |
|        |      | gen .             | قال الالباني           |
| صخراوم | جلدا | رقم الحديث (٣٩٨٩) | محج سنن الي داؤد       |
|        |      | محج مخفرا         | تال الالباني           |
| صفحا   | جلدا | رقم الحديث (٣٧)   | للمحيح ابن حبان        |
|        |      | اسناده محج        | قال شعيب الارؤوط       |
| مغحاا  | جلدا | رقم الحديث (٣١)   | محيح ابن حبان          |
|        |      | ومح               | قال الالباني           |
| صغرا   | جلد  | رقم الحديث (١٢٩٣) | سلسلة الاحاديث الصحيحة |
|        |      | مديث حن مج        | قال الالباني           |
|        |      |                   |                        |

والے کو بتا تا ہے۔ بھی تواسے محصاب ٹا قب آلیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے سے ینچے والے کو بتائے جسے وہ جادوگر یا کا بمن کی زبان پر جاری کر دے تو بھی وہ ان تک نہیں پہنچتا حتی کہ وہ اپنے سے ینچے والے کو بتا دیتا ہے ان میں سے سچی بات وہ کی جہ تو وہ اس کے ساتھ - اپنی طرف سے - سوجھوٹ ملا دیتا ہے ان میں سے سچی بات وہی ہوتی ہے جو آسان سے سنی گئی ہے۔

### سیدناجریل امین-علیه السلام-جهادمین خودشریک موت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-قَالَ يَوُمَ بَدُرٍ :

هٰذَا جِبُرِيْلُ ، آجِدٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرُبِ .

#### ترجمة الحديث:

سیدناعبدالله بن عباس-رضی الله عنها-سے مروی ہے کہ حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیہ وآلہ وسلم-نے بدر کے دن ارشا وفر مایا:

یہ جریل امین-علیہ السلام- ہیں اپنے گھوڑے کے سرکو پکڑے ہوئے ہیں ،وہ جنگ کے سامان-اسلحہ-سے لیس ہیں۔

-**☆**-

### سيدناجريل امين عليه السلام نے بنوقر بظه كے خلاف جمادكرنے كاكہا

عَنُ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا - قَالَتُ :

لَـمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ - صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وآلهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْحَنُدَقِ ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاخْتَسَلَ ، آتَاهُ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ :

قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ ، فَٱخُرُجُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ :

فَالَى اَيُنَ ؟ قَالَ : هَاهُنَا ، وَاَشَارَ اِلَى بَنِيُ قُرَيْظَةَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – اِلْيُهِمُ .

#### ترجمة المديث.

سيده عا كشه صديقة-رضى الله عنها-نے فرمايا:

جب حضور سیدنا رسول الله علی الله علیه وآله وسلم -غزوه خندق سے واپس آئے اور آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا اور غسل کرلیا تو حضرت جریل امین علیه السلام آپ کے پاس آئے تو کہا:

| صخدا    | جلدا | رقم الحديث (۲۸۱۳) | مح البخاري |
|---------|------|-------------------|------------|
| مؤد١٢٥٥ | جلد  | رقم الحديث (۱۹۱۸) | مح البخاري |
| صغه۲۹۲  | جلدا | رقم الحديث (١٢٦١) | مجمسلم     |

آپ نے اسلحہ اتارلیا ہے اللہ کی قتم ! ہم نے اسٹی بیں اتارا ۔ پس آپ - اسلحہ پہن کر - ان کی طرف اشارہ کیا ۔ پس کی طرف افکارہ کیا ۔ پس کی طرف افکارہ کیا ۔ پس حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکلے۔

## سیدنا فاروق اعظم – رضی اللّٰدعنہ – جس راستہ سے گز رجاتے

شيطان وه راسته جھوڑ جاتا

289

عَنَّ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

استَأْذَنَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنُ قُرَيْشٍ يُكَلِّمُنَهُ وَيَسْتَكُورُنَهُ ، عَالِيَةً اَصُواتُهُنَّ ، عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنُ قُرَيْشٍ يُكَلِّمُنَهُ وَيَسْتَكُورُنَهُ ، عَالِيَةً اَصُواتُهُنَّ ، عَلَي عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَ السَّلَّا ذَنَ عُمَرُ بُنُ النَّحَطَّابِ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - قُمْنَ فَبَادَرُنَ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَدَحَلَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَدَحَلَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَدَحَلَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَدَحَلَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَدَحَلَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَضُعَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَضُعَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَضُعَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : وَرَسُولُ اللَّهِ ، بِابِي آنُتَ وَأُمِّي ؟ فَقَالَ النَّهِ عُلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

عَجِبْتُ مِنُ هَؤُلاَءِ اللَّائِيُ كُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوُتَكَ بَادَرُنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ : فَأَنْتَ اَحَقُّ اَنْ يَهَبُنَ يَارَسُولَ اللَّهِ ! ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبُنَنِى وَلَا تَهَبُنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقُلُنَ: نَعَمُ ، اَنْتَ اَفَظُّ وَاَلَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

اِيُهِ يَا ابُنَ الْحَطَّابِ ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، مَا لَقِيَكَ الشَّيُطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ .

#### ترجمة المديث:

سيدناسعد بن ابي وقاص-رضي الله عنه-نے بيان فرمايا:

سیدناعمر بن الخطاب- رضی الله عند- نے حضور سیدنار سول الله-صلی الله علیه وآله وسلم- کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور آپ کے پاس قبیلہ قریش کی چندعور تیں تھیں

| صفحة العا | جلد  | رقم الحديث (٣٢٩٣) | صحيح ابخاري             |
|-----------|------|-------------------|-------------------------|
| صفحاااا   | جلد  | رقم الحديث (٣٧٨٣) | مجح البخارى             |
| صفحا19۲   | جلد  | رقم الحديث (١٠٨٥) | صحح البخاري             |
| صفحه      | جلدم | رقم الحديث (٢٣٩٧) | صححمسلم                 |
| صفح ۱۳۰۳  | جلدے | رقم الحديث (٨٠٤٥) | السنن الكبرى            |
| منحة      | جلدا | رقم الحديث (١٣٢٢) | مستدالا بام احمد        |
|           |      | اسناده سيحج       | قال احرمحه شاكر         |
| مغد۸۸     | حلده | رقم الحديث (٩٩٢٣) | السنن الكبرى            |
| سنحد      | جلدا | رقم الحديث (١٥٨١) | متدالا مام احمد         |
|           |      | اسناده محج        | قال احرمحه شاكر         |
| صفحه      | جلدا | رقم الحديث (١٩٢٧) | مشدالا مام احمد         |
|           |      | اسناده سيحج       | قال احرمحه شاكر         |
| صغروس     | جلد۸ | رقم الحديث (١٣٣٧) | جامع الاصول             |
|           |      | E                 | قال المحقن<br>قال المحق |
| صفحه۳۹۸   | جلده | رقم الحديث (۵۹۸۲) | مشكاة المصابح           |
|           |      | شنق عليه          | قال الاكباني:           |
|           |      |                   |                         |

جوآپ سے گفتگو کر رہی تھیں۔آپ سے مال مانگ رہی تھیں اور پچھ زیادہ ہی مانگ رہی تھیں۔اس دوران ان کی آ وازیں آپ کی آ واز سے او نچی ہور ہی تھیں پس جب سیدنا عمر-رضی اللہ عنہ- نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کر پر دہ کے پیچھے چلی گئیں۔ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-نے ان-سیدنا عمر-رضی اللہ عنہ-کواجازت عطافر مائی پس سیدنا عمر-رضی اللہ عنہ- داخل اور حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-مسکر ارہے تھے۔

سیدناعمر-رضی الله عنه- نے عرض کی :یارسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، الله تعالیٰ آپ کوسدامسکراتا رکھے-آپ کوکس نے ہنسایا ہے- حضور-صلی الله علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

میں ان عورتوں پر حیران ہوں جومیرے پاس تھیں جب انہوں نے تمہاری آ واز سی تو فورا پردے کے پیچھے چلی گئیں۔سیدنا عمر - رضی اللہ عنہ-نے عرض کی:

یارسول الله! آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہوہ آپ سے ڈریں۔ پھرسید ناعمر – رضی الله عنہ – نے ان سے کہا:

اے اپنی جان کی دشمنو! کیاتم مجھ سے ڈرتی ہواورحضورسیدنا رسول اللہ-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-سے نہیں ڈرتیں؟عورتوں نے کہا:

جی ہاں ۔حضورسیدنارسول الله-صلی الله علیہ وآلہ وسلم-توبوے خلیق ہیں کیکن تم بوے ترش روا در سخت گیر ہو۔تو حضور سیدنارسول الله-صلی الله علیہ وآلہ وسلم- نے ارشا دفر مایا:

اے خطاب کے بیٹے اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایسی بھی راستہ میں چلتے ہوئے شیطان اگر تمہار سے سامنے آئے تو وہ اس راستہ کوچھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلنے لگتا ہے۔

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے غزوہ خیبر کے موقع پر فر مایا:
کل میں اسے امیر لشکر بناؤوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ اور اس کا رسول - صلی اللہ علیہ و آله وسلم - اس سے محبت فر ماتے ہیں
پھر سیدناعلی المرتضلی - رضی اللہ عنہ - کوا میر لشکر بنایا اور ساتھ ہی ہے تھی فر مایا:
اے اللہ اس سے سردی اور گرمی دور کرد ہے پس آپ سردیوں میں گرمیوں کے
کپڑے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے بہنتے تو آپ کوکوئی ضرر و تکلیف نتھی

عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ أَبِى لَيُلَى - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:

كَانَ أَبُو لَيُسَكَى يَسُمُ رُ مَعَ عَلِيٍّ ، فَكَانَ يَلْبَسُ لِيَابَ الصَّيُفِ فِي الشَّتَاءِ ، وَثِيَابُ الشَّتَاءِ فِي الشَّتَاءِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيَابُ الشَّتَاءِ فِي الصَّيْفِ ، فَقُلْنَا : لَوُ سَأَلْتَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ إِلَى وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ ، فَتَقَلَ فِي عَيْنِى ، ثُمَّ قَالَ :

اَلَـلَّهُمَّ ! اَذْهِبُ عَنُـهُ الْحرَّ وَالْبَرُدَ . قَالَ : فَمَا وَجَدُثُ حَرًّا وَلَا بَـرُداً بَعُدَ يَوْمَئِذٍ ، وَقَالَ :

لَّا بُعَفَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَيْسَ بِفَوَّارٍ . فَتَشرَّفَ لَهُ النَّاسُ ، فَبَعَث إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فَأَعُطَاهَا إِيَّاهُ .

#### ترجمة العديث:

حضرت عبدالرحن بن الي ليل في فرمايا كه:

حضرت ابولیلی -رضی اللہ عنہ-سیدناعلی -رضی اللہ عنہ- کے ساتھ رات کی گفتگو میں شریک ہوا کرتے تھے۔سیدناعلی -رضی اللہ عنہ-گرمیوں کے کپڑے مردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنا کرتے تھے۔ھم نے ان-ابولیل -رضی اللہ عنہ-سے کہا:

آپ سدناعلی - رضی اللہ عنہ-سے اس سے متعلق پوچھ لیں تو-ان کے پوچھے پر-سیدنا علی-رضی اللہ عنہ-نے فرمایا:

حضور سیدنار سول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - نے مجھے خیبر کے دن بلا بھیجا جبکہ مجھے آشوب چشم تھی - میری آئکھیں و کھ رہی تھیں - میں نے عرض کی : یا رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - مجھے آشوب چشم ہے - میری آئکھیں و کھ رہی ہیں - تو حضور - صلی الله علیه و آله وسلم - نے میری آئکھوں میں ایٹو الله علیه و آله وسلم - نے میری آئکھوں میں ایٹالعاب و ہن لگایا پھر الله تعالی سے عرض کی :

اے اللہ علی – سے گری سردی دور کر دے \_ پس میں نے اس دن کے بعد نہ گرمی پائی نہ سردی اور حضور – صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

| صفحد   | جلدا | رقم الحديث (۱۱۷)  | سنن ابن ملجبه   |
|--------|------|-------------------|-----------------|
|        |      | الحديث بحسن       | قال محمود محمود |
| صفح۸۲۱ | جلدا | رقم الحديث (۵۷۸)  | منذالا باماحر   |
| صفيهم  | جلدا | رقم الحديث (١١١٤) | مندالا مام احمد |

میں اس آ دمی کو – قائد کشکر بنا کر – بھیجوں گا جواللہ اور اس کے رسول – صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم – سے محبت فرماتے ہیں اور وہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول – صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم – اس سے محبت فرماتے ہیں اور وہ میدان سے بھا گئے والانہیں ۔ پس لوگ گر دنیں اٹھا اٹھا کر دکھنے لگے تو حضور – صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم – میدان سے بھا گئے والانہیں ۔ پس لوگ گر دنیں اٹھا اٹھا کر دکھنے لگے تو حضور – صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم – نے سید ناعلی – رضی اللہ عنہ – کو بلا بھیجا پھر آپ کو جھنڈ اعطا فرمایا ۔

294

حضورسیدنانبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے فرمایا: جس کا میں دوست و مددگار ہوں اس کاعلی دوست و مددگار ہے اور علی کی مجھ سے وہ نسبت و تعلق ہے جو سیدنا موسیٰ - علیہ السلام - سے سیدنا ھارون - علیہ السلام - کی ہے اور کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم - سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم - سے محبت کرتا ہے

عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِى بَعُضِ حَجَّاتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعُدٌ ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ ، فَغَضِبَ سَعُدٌ وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :

مَنُ كُنتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

حضرت سعد بن ابي وقاص-رضي الله عنه-نے فرمایا:

حفرت معاویہ-رضی اللہ عنہ-ایک مرتبہ جج کرنے کیلئے آئے تو حفرت سعدان کے پاس ملاقات کیلئے تشریف لے گئے ۔- دوران گفتگو-انہوں نے حضرت علی - رضی اللہ عنہ- کا ذکر کیا تو حضرت معادیہ نے ان سے متعلق کچھالفاظ کہ دیئے تو حضرت سعد ناراض ہو گئے اورارشا دفر مایا:

آپ ایسے آ دمی کے بارے میں یہ بات کہدرہے ہیں کہ میں نے سناحضور-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-ارشاد فر مارہے تھے:

میں جس کا مولی – دوست – ہول علی بھی اس کا مولی – دوست – ہے۔اور میں نے سنا حضور رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم – ارشا دفر مارہے تھے:

-اے علی- تیرا مجھ سے الی نسبت وتعلق ہے جو حضرت ھارون علیہ السلام کا حضرت موی علیہ السلام سے نسبت وتعلق تھا۔اور میں نے سنا حضور - صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم - ارشاد فر مار ہے تھے: آج میں ایسے آ دمی کو جھنڈا عطا کروں گا جواللہ اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم -سے محبت کرتا ہے۔

-\$-

| صفحة ٩ | جلدا | رقم الحديث (۱۲۱)  | سنن ابن ماجبه        |
|--------|------|-------------------|----------------------|
| -      |      | الحديث صحيح       | قال محود ترمحود      |
| صفحه   | جلد  | رقم الحديث (١٣١٣) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه   | جلدم |                   | سلسلة الإحاديث لصحجة |
|        |      | اسناده محجح       | قال الالباني         |

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے ایک مرتبہ سیدناعلی المرتضلی - رضی الله عنہ - سے فر مایا: کیاتم اس بات سے خوش نہیں کتم ہمیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جوسیدنا ھارون - علیہ السلام - کوسیدنا موسی - علیہ السلام - سے تھی

عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ :

أَلَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنَّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ .

| صفحة ١١٣٢ | جلد  | رقم الحديث (٣٤٠٧) | للمحيح البخارى       |
|-----------|------|-------------------|----------------------|
| صفحاسها   | جلد  | رقم الحديث (١٣١٧) | منجح ابخارى          |
| صفحه ۱۸۷  | جلدا | رقم الحديث (۲۳۰۳) | محجمسلم              |
| صفحه۸     | جلدم | رقم الحديث (١٣٢٢) | صحيمسلم              |
| صفحه۸     | جلده | رقم الحديث (١٢١٨) | ميحصلم               |
| صفح ٧٠٠   | جلدے | رقم الحديث (۸۰۸۲) | السنن الكبرى لللسائى |
| صفح ٢٠٠   | جلدے | رقم الحديث (۸۰۸۳) | السنن الكبرى للتسائى |
| صفح ۷۰۰   | جلدے | رقم الحديث (۸۰۸۳) | السنن الكبرى للنسائي |
| صفحه ۳۰۸  | جلدے | رقم الحديث (٨٠٨٥) | لىنن الكبرى للنسائى  |
|           |      |                   |                      |

سیدنا سعد بن ابی وقاص-رضی اللّه عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم- نے سیدناعلی-رضی اللّه عنه- سے ارشاد فرمایا:

کیا آپ اس بات سے راضی وخوش نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہ نسبت ہو جوحضرت ھارون علیہ السلام کی حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔

-\$-

|           |       |                   | ·                    |
|-----------|-------|-------------------|----------------------|
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (۸۰۸۷) | السنن الكبرى للنسائي |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٤٥) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (۸۳۷۲) | السنن الكبرى للنسائي |
| صفحه۳۲۵   | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٧٨) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدك  | رقم الحديث (٨٣٤٨) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحاس     | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٤٩) | السنن الكبرى للنسائي |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٨٠) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحد      | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٨١) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٨٢) | أسنن الكبرى للنسائى  |
| صفحكاس    | جلد   | رقم الحديث (۸۳۸۳) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحد      | جلدے  | رقم الحديث (۸۲۸۳) | ألسنن الكبرى لللسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (۸۳۸۷) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلد ۲ | رقم الحديث (١٣٨٨) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (۸۲۸۸) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٨٩) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث(١٨٣٩٠) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٩١) | السنن الكبرى للنسائى |
| صفحة ١٣١٨ | جلدے  | رقم الحديث (٨٣٩٢) | السنن الكبرى للنسائي |
| صفحه      | جلد٨  | رقم الحديث (٨٤٢٩) | لسنن الكبرى للنسائى  |
| صفحه      | جلدا  | رقم الحديث (١٣٩٠) | سندالا مام احد       |
|           |       | اسناده صحيح       | فال احرمكه شاكر      |
|           |       |                   |                      |

| ا پنی حیات ظاہری میں |          | 299     | ل                               | علم النبي-جلداو        |
|----------------------|----------|---------|---------------------------------|------------------------|
|                      | صفح      | جلد     | رقم الحديث (١٥٠٥)               | مندالامام احر          |
|                      |          |         | اسناده سحج                      | قال احمر محدشا كر      |
|                      | صفحه۳۳   | جلدا    | رقم الحديث (١٥٠٩)               | مندالا ماماحد          |
|                      |          |         | اسناده ميح                      | قال احد محرشا كر       |
|                      | صفحه۳۳۸  | جلدا    | رقم الحديث (۱۵۳۲)               | مندالا مام احمد        |
|                      |          |         | اسناده سيح                      | قال احد محرشا كر       |
|                      | صفح      | جلدا    | رقم الحديث (١٥٨٣)               | مندالامام احمد         |
|                      |          |         | اسناده سيحج                     | قال احد محرشا كر       |
|                      | صغيهم    | جلد     | رقم الحديث (۲۷۳)                | متحصنن الترغدى         |
|                      |          |         | E                               | قالالالباتى            |
|                      | صفحہ ۹۸۹ | جلد۸    | رقم الحديث (١٣٨٩)               | جامع الاصول            |
|                      |          |         | . Egen                          | قال أنحقق              |
|                      | صفحه۸۸   | جلدا    | رقم الحديث (١١٥)                | سنن ابن ملجه           |
|                      |          |         | الحديث متغق عليه                | قال محود محرمود<br>م   |
|                      | صفحة ٢٢  | جلد10   | رقم الحديث (۲۹۲۷)<br>م          | مستحجح ابن حبان        |
|                      |          |         | اسناده صحيح على شرط الشيخين<br> | قال شعيب الارؤ وط<br>ص |
|                      | صفحه۲    | حبلده ا | رقم الحديث (١٨٨٤)               | للمحيح ابن حبان        |
|                      |          |         | Egen .                          | قال الالبانى<br>م      |
|                      | صفحه۲۲   | حبلد• ا | رقم الحديث (۲۸۸۸)<br>م          | مصحيح ابن حبان         |
|                      |          |         | محج                             | قال الالباني           |

حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - نے فرمایا: جس کامیں دوست ہوں علی المرتضلی بھی اس کا دوست ہے اے الله! جواس علی - رضی الله عنه - سے دوست رکھے تو بھی اسے اپنا دوست بنالے اور جواس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما

عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَاذِب ، - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

أَقْبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي حِجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فَي بَعْضِ الطَّرِيْقِ ، فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ:

أَلُسُتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيُنَ مِنُ أَنْفُسِهِمُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ:

أَلُسُتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفُسِهِ ؟ . قَالُوا : بَلَى ؟ قَالَ:

فَهَذَا وَلِي مَنُ أَنَا مَوُلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ .

فَهَذَا وَلِي مَنْ عَادَاهُ .

سلسلة الاحاديث العسجية رقم الحديث (١٤٥٠) جلدم صفح ٣٣٠ صبح ابن حبان رقم الحديث (٢٩٣١) جلدها صفح ٣٤٥، قال شعيب الاردَّ وط استاده حسن رجاله ثقات رجال الشخين

سيدنا براء بن عازب-رضى الله عنه-نے فرمایا:

هم حضورسیدنارسول الله-صلی الله علیه و آله وسلم- کے ساتھ اس ج میں جو آپ نے جج کیا واپس آرہے متھے تو آپ نے راستہ میں ایک مقام پر پڑاؤڈ الا اور حکم دیا نماز میں سب جمع ہوجا ئیں پھر آپ نے حضرت علی-رضی اللہ عنہ-کاہاتھ پکڑا تو ارشاد فر مایا:

کیامومنوں پرمیراخودانکی جانوں سے زیادہ حق نہیں؟ صحابہ کرام – رضی الله عنهم – نے عرض کی:یقیناً ہے۔پھرآپ نے ارشاد فرمایا:

کیا ہرمومن پرمیراخودانکی ذات سے زیادہ حق نہیں ؟سب صحابہ کرام – رضی اللہ عنہم – نے عرض کی: یقیناً ہے تو حضور – صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم – نے ارشاد فرمایا:

ہے۔علی-دوست ہے جس کا میں دوست ہوں اے اللہ! جواس علی-سے دوست رکھے تو بھی اس سے دوستی فرمااور جواس علی-سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔

-\$-

| سيحيح ابن حبان      | رقم الحديث (۲۸۹۲)  | جلد• ا | صغحا   |
|---------------------|--------------------|--------|--------|
| قالالالياني         | E                  |        |        |
| مندالامام احد       | رقم الحديث (٩٧١)   | جلدا   | منح٢٧٨ |
| قال شعيب الابرئو وط | حن لغيره           |        |        |
| مندالا مام احد      | رقم الحديث (٩٥٠)   | جلد    | 271230 |
| قال شعيب الارؤوط    | ميح لغيره          |        |        |
| مندالاماماحر        | رقم الحديث (١٩٢٤٩) | جلداس  | صفحه   |
| قال شعيب الاركؤ وط  | منجح بطرقه وشواحده |        |        |
| مندالا مام احد      | رقم الحديث (۱۹۳۰۲) | جلدا   | صغمه   |
| قال شعيب الارؤوط    | اسناده ميحج        |        |        |
| مندالا مام احمد     | رقم الحديث (١٩٣٢٥) | جلداس  | صفحاك  |
| ةالشعيبالارؤ وط     | اسناوه صحيح        |        |        |
|                     |                    |        |        |

سیدناصدیق اکبرجنتی،سیدنافاروق اعظم جنتی،سیدناعثمان غی جنتی، سیدناعلی مرتضلی جنتی،سیدناطلح جنتی،سیدناز بیرجنتی،سیدناعبدالرحمٰن بن عوف جنتی،سیدنا سعد بن ابی و قاص جنتی،سیدنا سعید بن زیدجنتی اورسیدنا ابوعبیده بن جراح جنتی - رضی الله عنهم اجمعین -

عَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوُفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

آبُوبَكُرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثَمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَطُلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزَّبَيُرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعُدُ بُنُ الْجَنَّةِ ، وَسَعُدُ بُنُ الْجَنَّةِ ، وَسَعِيْدُ بُنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَابُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ . وَابُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ .

| صفيهم  | جلدا | رقم الحديث (١٣٣)  | سنن ابن ملجه    |
|--------|------|-------------------|-----------------|
|        |      | الحديث سيحج       | قال محود محمود  |
| صفح۳۳۵ | جلد  | رقم الحديث (٣٧٥٧) | صحيحسنن الترندى |
|        |      | صحيح              | قال الالباني    |
| صفحاسه | جلده | رقم الحديث (۲۰۲۴) | مشكاة المصابح   |

سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیہ وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

سيدنا ابو بكر – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا عمر – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا عثمان – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا على – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا طلحہ – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا زيير – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا زيير – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا معدد بن ابى وقاص – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا سعد بن ابى وقاص – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا سعيد بن زيد – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا سعيد بن زيد – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا ابوعبيده بن الجراح – رضى الله عنه – جنت ميں ۔
سيدنا ابوعبيده بن الجراح – رضى الله عنه – جنت ميں ۔

-\$-

| يخصمن البوداؤد          | رقم الحديث (۲۲۸م)                                | جلدس           | صفحه ۱۳۰۰   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|
| قال الالباني            | E                                                | •              |             |
| مشكاة المصابيح          | رقم الحديث (۲۰۲۳)                                | جلده           | صفحاس       |
| سنن ابن ملجه            | رقم الحديث (١٣٣)                                 | جلدا           | صفحة        |
| قال محمود <b>محمو</b> د | الحديث صحيح                                      |                |             |
| متدالامام احمد          | رقم الحديث (١٩٣١)                                | جلدا           | منجروح      |
| قال احرفحه شاكر         | اسناده ميحج عن سعيد بن زيد                       |                |             |
| مثدالا مام احد          | رقم الحديث (١٩٣١)                                | جلد            | 144,30      |
| فال شعيب الارنووط       | اسناده حسن فى المحابعات، وباتى رجاله ثقات رجا    | لاشخين غيرالحر | ين الصياح ، |
|                         | فقارروى لها بودا ؤ دوالتريذي والنسائي ، وهو مختة | عن سعيد بن     |             |
|                         |                                                  |                |             |

| مستدالا مام احد              | رقم الحديث (١٦٧٥)                                  | جلدا                | صفحه                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| قال احرمحه شاكر              | اسناده صحيح                                        |                     |                         |
| مندالا مام احد               | رقم الحديث (١٦٧٥)                                  | حلد١                | صفحه ۲۰                 |
| قال شعيب الارؤ وط            | اسناده توى على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشخير   | فين غيرعبدالعزمز:   | ن شرالدراوردي           |
|                              | فقداهج ببمسلم روى لهالبخارى تعليقا ومقرونا         |                     |                         |
| صحيحسنن التريذي              | رقم الحديث (١٣٤٨)                                  | جلدا                | صفي ١٩٥                 |
| تال الالياني                 | صحيح                                               |                     |                         |
| صحح سنن ابي دا ؤ د           | رقم الحديث (٣٩٣٩)                                  | جلد1                | صفحاسما                 |
| تال الالإنى                  | - Sego                                             |                     |                         |
| صحيح سنن ابن ملجه            | رقم الحديث(١١٠)                                    | جلدا                | مفحالا                  |
| تال الالباني -               | صحیح<br>م                                          |                     |                         |
| مجمع الزائد                  | رقم الحديث (١٣٨٧)                                  | جلدو                | صفحه الله               |
| صحح ابن حبان عن سعيد بن زيد  | يررقم الحديث (٢٩٩٣)                                | جلدها               | صغيهمه                  |
| قال شعيب الارؤ وط            | حديث صحيح بعبدالرحمٰن بن الاخنس ذكره المؤلف        | ب وروىء عندا ثنان و | لذتوخ ،وبقية رجاله ثقات |
| صحيح ابن حبان                | رقم الحديث (۲۰۰۲)                                  | جلده                | صفيسهم                  |
| قال شعيب الارؤ وط            | اسناده صحيح على شرطه سلم، ورجاله ثقات رجال الشيخير | تضين غيرع بدالعزيز  | ن مجر ٠٠٠ وهوالدراوردي- |
|                              | فقدروى لها بنخارى تعليقا ومقرونا واحتج ببسلم والب  | الباقون             |                         |
| صحيح ابن حبان عن سعيد بن زيا | ير رقم الحديث (١٩٥٣)                               | جلد• ا              | من ال                   |
| تال الالباني                 | مجح                                                |                     |                         |
| صحيح ابن حبان                | رقم الحديث (١٩٢٣)                                  | حِلد+ا              | صفحهاا                  |
| <del>ق</del> ال الالباني     | مجيح                                               |                     |                         |

# سیدناعلی المرتضلی ،سیدناعمار بن یاسراورسیدناسلمان الخیر-رضی الله عنهم-کیلئے جنت مشاق ہے

عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ اِلَى تَلاَثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ - .

#### ترجمة الحديث:

سیدنا انس بن ما لک-رضی اللّه عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنار سول الله-صلی اللّه علیه وآلہ وسلم- نے ارشاد فرمایا:

جنت تین آ دمیول کیلیے مشاق ہے۔علی ،عمار اور سلمان کیلئے۔رضی الله عنهم اجمعین۔

|                   |                       | -☆-  |           |
|-------------------|-----------------------|------|-----------|
| ميح الجامع الصغير | رقم الحديث (١٥٩٨)     | جلدا | منحاس     |
| قال الالراني      | صحيح                  |      |           |
| معكاة الصائح      | رقم الحديث (٢٨١)      | جلده | صخيه      |
| مجمع الزوائد<br>ا | رقم الحديث (١٥٨٣٢)    | جلدو | صنحاس     |
| المعجم الكبير     | رقم الحديث (۲۰۲۵،۲۰۳) | جلدا | مغی۲۱۵    |
| المعددك للحائم    | رقم الحديث (٢٧٧٣)     | جلده | منح٢٥٧    |
| جع الجوامع        | رقم الحديث (١٣٠٥)     | جلدا | صخير ٢٠١٠ |
|                   |                       |      |           |

### سيدناطلحه-رضي الله عنه-زمين پر چلتے پھرتے شھيد تھے

عَنُ جَابِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - :

أَنَّ طَلَحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: شَهِيئَدٌ يَمُشِيُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

سیدنا جابر-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ:

سیدناطلحہ-رضی اللہ عنہ-حضور سیدنا نبی کریم-صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- کے پاس سے گزرے

تو حضور - صلى الله عليه وآله وسلم - نے ارشاد فرمايا:

بي هميد ہے جوسطے زمين پر چل رہا ہے۔

| 50                              | مجيم              |      |         |
|---------------------------------|-------------------|------|---------|
| قال الالباني للمحجج             | G                 |      |         |
| الجامع الكبيرللزندى رقما        | رقم الحديث (١٧٢٩) | جلده | صخدا    |
| قال الد كتور بشارعوا دمعروف حدا | حذاحديث غريب      |      |         |
| الجامع الكبيرللترندى رقما       | رقم الحديث (٢٠٤٢) | جلدا | مغیه ۳۰ |
| قال شعيب الأرؤوط هذا            | حذاحديث غريب      |      |         |
| سنن ابن ملجه رقم ا              | رقم الحديث (١٢٥)  | جلدا | صفحاه   |
| قال محود محمود الحد             | الحديث مجيح       |      |         |

## سيدناطلحه-رضى الله عنه-كيلئ جنت واجب

عَنِ الزُّبَيْرِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَوُمَ اُحُدِ دِرُعَانِ ، فَنَهَ ضَ إِلَى صَخُرَةٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ ، فَاَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلُحَة ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى استَوَى عَلَى الصَّخُرَةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :

أَوْجَبَ طَلُحَةً .

| صفحه   | جلدا | رقم الحديث (٢٥٣٠)       | ميح الجامع الصغير |
|--------|------|-------------------------|-------------------|
|        |      | حذاحديث                 | قال الالباني      |
| صفحيهم | جلده | رقم الحديث (٢٣١٢)       | المعتدرك للحاسم   |
|        |      | حذاحديث مجيح على شرطسكم | قال المحقق        |
| صفح۲۲۵ | جلد  | رقم الحديث (٣٢٨)        | المستدرك لموتم    |
|        |      | حذاحديث حسن             | فالمانان          |

سيدناز بير-رضي الله عنه-نے فرمايا:

غزوہ احد کے موقع پر حضور سیرنار سول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے دوزر ہیں پہن رکھی مخصی پہن رکھی مخصی پس آپ چٹان کی طرف المصنے گئے لیکن ایسانہ کر سکے تو آپ نے سیدنا طلحہ - رضی اللہ عنہ - کواپنے بھایا تو انہوں نے حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کواٹھایا یہاں تک کہ آپ پہاڑی جڑھ گئے ۔ سیدنا زبیر - رضی اللہ عنہ - نے فرمایا:

میں نے سناحضورسیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - ارشاد فر مارہے تھے: طلحہ کیلئے جنت واجب ہوگئی۔

-22-

| سخداا   | جلدا . | رقم الحديث (٩٢٥)  | سلسلة الاحاديث لعجيز |
|---------|--------|-------------------|----------------------|
| منحا۲۵  | جلد    | رقم الحديث (۳۲۲۸) | محج سنن الترخدى      |
|         |        | E                 | تال الالباني         |
| صفحد    | جلده   | رقم الحديث (٢٠٧٧) | مشكاة المعانع        |
| 1.04.30 | جلد٢   | رقم الحديث (٥٢٠٢) | المعددك للحائم       |
| 1.06.30 | حلدا   | رقم الحديث (٥٦٠٣) | المعددك للحائم       |
| مغيها   | جلدا   | رقم الحديث (١٣١٤) | مندالا مام احد       |
|         |        | اسناده منجيح      | قال العرفيات         |

### سيدنا ابوعبيده بن الجراح - رضى الله عنه - امين ، سيح امين بي

عَنُ حُدَيُ فَةَ – رَضِى اللّهُ عَنُهُ – : أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لِأَهُلِ نَجُرَانَ :

سَابُعَتُ مَعَكُمُ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، قَالَ : فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ ، فَبَعَثُ أَبُاعُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ .

| محجح البخارى               | رقم الحديث (٣٤٢٥)          | جلد   | منحهٔ ۱۱۵ |
|----------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| مجح ابخارى                 | رقم الحديث (٢٣٨١)          | جلد   | مغراااا   |
| ميح ابخارى                 | رقم الحديث (۲۵۳)           | جلدم  | مغد٢٢٧٢   |
| مجوسلم                     | رقم الحديث (٢٢٠٠)          | جلدي  | PP2.30    |
| مجسنن الترغرى              | رقم الحديث (١٤٧٧)          | جلد   | صغديهه    |
| تال الالباني               | E                          |       |           |
| الجامع الكبيرللتر غدى      | رقم الحديث (١٧٤٩)          | جلد4  | منحاسا    |
| قال الدكتور بشارعوا دمعروف | مذاحد يث من مح             |       |           |
| الجامع الكبيرللترندى       | رقم الحديث (١٢٩)           | جلدا  | صنحهاس    |
| قال شعيب الارؤ وط          | هذا حديث حسن مجح           |       |           |
| معجح ابن حبان              | رقم الحديث (٢٩٩٩)          | جلدها | صفحه ۲۰   |
| قال شعيب الاركو وط         | استاده ليجحعلى ثرط الشيخين |       |           |

سیدنا حذیفہ بن الیمان-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیہ وآلہ وسلم-نے اهل نجران سے ارشا وفر مایا:

میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امانت دار آ دمی کو بھیجوں گا جو کما حقہ امانت دار ہے۔راوی حدیث نے بیان کیا:لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ پیخوش قسمت کون ہے؟ -تو حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے -ان کے ساتھ - سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح - رضی اللہ عنہما - کو بھیجا۔

| صغحااس  | جلدها  | رقم الحديث (۷۰۰۰)                        | للمحيح ابن حبان      |
|---------|--------|------------------------------------------|----------------------|
|         |        | اسناده مجععلى شرط الشيخيين بالغاظ فتخلفة | قال شعيب الارؤ وط    |
| صغحاا   | جلد• ا | رقم الحديث (١٩٢٠)                        | منجح ابن حبان        |
|         |        | 25cm                                     | تال الالباني         |
| مغحاا   | جلد•ا  | رقم الحديث (٢٩٧١)                        | منجح ابن حبان        |
|         |        | صحح بالفاظ فلللعة                        | قال الالباني         |
| منحاس   | جلد٢٨  | رقم الحديث (۲۲۲۲)                        | مندالا مام احد       |
|         |        | اسناده صحيح على شرط الشيخيين             | قال شعيب الارؤوط     |
| منحيه   | جلد٣٨  | رقم الحديث (٢٣٣٧٤)                       | مندالا مام احمد      |
|         |        | اسناوه سيحعلى شرط الشيخين                | قال شعيب الارؤوط     |
| صغهه ۳۰ | جلد٣٨  | رقم الحديث (٢٣٣٩٧)                       | مندالا مام احد       |
|         |        | اسناده صححعلى شرطانسيطين                 | قال شعيب الاربو وط   |
| صغحاا   | جلد٢٨  | رقم الحديث (٢٣٠٤)                        | مندالا مام احمد      |
|         |        | اسناده سيح على شرطا شيخين                | قال شعيب الارؤوط     |
| مغی۲۰۵  | جلده   | رقم الحديث (١٩٧٣)                        | سلسلة الإحاديث لصحجة |
|         |        | صيح على شرط سلم                          | قال الالباني         |
| منحده   | جلدا   | رقم الحديث (١٣٥)                         | سنن ابن ماجه         |
|         |        | الحديث بتنق عليه                         | قال محود محمود       |
| صغحاه   | جلدا   | رقم الحديث (١٣٥)                         | سنن ابن ملجه         |
|         |        | اسناده صحيح                              | قال شعيب الارنووط    |
| منحاا   | جلدا   | رقم الحديث (١١٢)                         | متحصنن ابن ملجه      |
|         |        | E                                        | قال الدالياني        |
|         |        |                                          |                      |

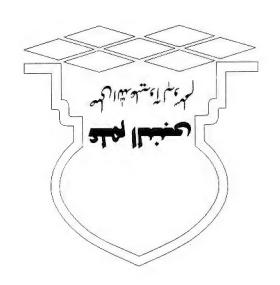

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ایک مرتبه نماز فجر سے لے کرغروب آفتاب تک خطبه ارشا دفر مایا، اس خطبه میں ماکان جو ہوچکا اور و ماھوکائن اور جو ہونے والا ہے کی خبر دے دی

حَدَّثِنِي ٱبُو زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - الْفَجُوَ ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ ، فَنَزَلَ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعُمُ مَنْ ذَوَلَ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا الْعَصُرُ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ ، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا .

| صفحااس  | جلده  | رقم الحديث (۲۸۹۲)    | ميح حسلم           |
|---------|-------|----------------------|--------------------|
| مغره۱۲  | جلديم | رقم الحديث (٢٨٩٢/٢٥) | مجحسلم             |
| صفحه    | جلد۵۱ | رقم الحديث (٢٦٣٨)    | ميح ابن حبان       |
|         |       | اسناده محج           | قال شعيب الارنووط: |
| منحد٣٣٨ | جلده  | رقم الحديث (۲۲۰۳)    | منجح ابن حبان      |
|         |       | . &                  | قال الالباني<br>-  |

#### ترجمة المديث

سيدناابوزيد-رضي الله عنه-بيان فرماتے ہيں كه:

حضور سیدنارسول الله علیه وآله وسلم - نے ہمیں صلاۃ الفجر پڑھائی اور منبر پرجلوہ افروز ہوئے ۔ پھرآپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا یہاں تک کہ صلاۃ الظہر آگئی ۔ پس آپ منبر سے نیج تشریف لائے اور صلاۃ - نماز - پڑھائی ۔ پھر منبر پرجلوہ افروز ہوئے پس آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا یہاں تک صلاۃ العصر پڑھائی ۔ پھر آپ منبر سے نیچ تشریف لائے اور صلوۃ العصر پڑھائی ۔ پھر منبر سے نیچ تشریف لائے اور صلوۃ العصر پڑھائی ۔ پھر آپ منبر سے نیچ تشریف لائے اور صلوۃ العصر پڑھائی ۔ پھر منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

پس آپ نے جو کھھ وچکا اور جو کچھ ہونے والا - مَا کَانَ اور مَا هُوَ کَائِنَ - کی ہمیں خبر دی پس جوہم میں - اس خطبه مبار کہ کو- زیادہ یا در کھنے والا تھاوہ ہم میں زیادہ عالم بن گیا۔

-\$-

مندالا مام احمد رقم الحديث (٢٢٧٨) جلد ١٩ مغي ١٩٥٥ مندالا مام احمد ١٩ مند ١٩٥٥ مند ١٩٥٥ مند ١٩٥٥ مند ١٩٥٥ مندالا مام احمد رقم الحديث (٢٢٨٨٨) جلد ١٩٠٤ مند ١٩٥٥ مندالا مام احمد استاده صحيح على شرط ملم منه بالرقاعات وجال الشيخين غير عليا وابن احمر فين وجال مسلم المستدرك الحاكم والحديث (٨٥٥٣) جلده مند منداله من علام منه الحديث من الحديث من الحديث من الحديث من المنادولم يخرجاه

# سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فر مایا، پھر اللہ تعالی نے قلم کو محمد مایا، پھر اللہ تعالی نے قلم کو تعکم دیا کہ تقدیر لکھو جو ہو چکا اور جو ابد تک ہونے والا ہے وہ لکھو

عَـنُ عُبَـادَةَ الصَّامِتِ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

إِنَّ أُوَّلَ مَاخَلَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ :

اكْتُبُ، فَقَالَ : مَا اكْتُبُ ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدُرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبَدِ.

#### ترجمة الحديث:

سیدنا عبادہ بن صامت-رضی اللّٰہ عنہ- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللّٰہ-صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم-نے ارشا دفر مایا:

الله تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا پھر فرمایا: لکھو،اس نے عرض کی: کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیریکھو، جوہو چکا اور جوابد تک ہونے والا ہے۔لکھو۔۔

مشكاة المصابح رقم الحديث (١٩) جلدا صفح هم و ٩٥ مع و علوم و ٩٥ مع و علوم و ١٩٥٠ مع و علوم و ١٩٥٠ مع و علوم و ١٩٥٠ مع و ١٩٠٠ مع و ١

# الله تعالی نے آسانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھیں

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ – رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيُرَ الْحَلَائِقِ قَبُلَ أَنُ يَّخُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضَ بِخَمُسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ ، قَالَ : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ .

|              | صغحه ۹   | جلدا  | رقم الحديث(٤٦)          | معكاة المصابح     |
|--------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|              | صفحه ۲۲۹ | جلديم | رقم الحديث (٢٢٥٣)       | صحيمسلم           |
| بالفاظ فخلفة | صني ۱۳۵۰ | Tale- | رقم الحديث (٢١٥٢)       | صحيحسنن الترندي   |
|              |          |       | مح                      | قال الائبانى:     |
|              | منح      | جلدا  | رقم الحديث (١٣٢٣)       | صحح الجامع الصغير |
|              |          |       | E                       | قال الالباني      |
|              | صفحاكا   | جلداا | رقم الحديث (١٥٤٩)       | مندالا مام احد    |
|              |          |       | اسناده ميجع على شرطهسلم | قال شعيب الارؤوط  |
|              | صغحه     | حلدما | رقم الحديث (١٣٨)        | مجيح ابن حبان     |
|              |          |       | اسناده صحيح على شرط سلم | قال شعيب الارؤوط  |

سیدنا عبدالله بن عمر بن العاص-رضی الله عنها-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

317

الله تعالى في مخلوق كى تقديري آسان وزمين كى پيدائش سے پچاس ہزارسال پہلے لكھ دى محس ارشاد فرمايا:

اس کاعرش یانی پر تھا۔

<u>-☆-</u>

رقم الحديث (۱۱۰۵) منجع مجح این حبان قال الالبانی

# اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فر مایا اور تھم دیا قیامت کے قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو جس کا پی تقیدہ نہیں وہ امتِ مسلمہ سے نہیں ہے

عَنْ اَبِي حَفُصَةَ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ - لِإِبْنِهِ:
يَابُنَى إِنَّكَ لَنُ تَجِدَ طَعُمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ ، حَتَّى تَعُلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمُ
يَكُنُ لِيُحُطِئَكَ ، وَمَا اَخُطَاكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيْبَكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :

إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: أَكُتُبُ! قَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا اَكُتُبُ ؟ قَالَ: الكُتُبُ عَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. يَا بُنَى النِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :

جناب ابوهصہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت – رضی اللہ عنہ – نے اپنے بیٹے سے فرمایا:

اے میرے بیٹے! تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کا ذا کقتہ نہیں پاسکتے حتی کہتم جان لوجو کچھ تہمیں پہنچاہے وہ تم سے خطا ہونے والانہ تھا اور جوتم سے خطا ہو گیا وہ تہمیں چینچنے والانہ تھا۔ میں نے سناحضور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ارشا دفر مارہے تھے:

ب شك سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم كو بيدا فرمايا تو ارشا وفرمايا:

اے قلم الکھو۔ اس نے عرض کی: اے میرے رب! میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو۔اے میرے بیٹے! میں نے ساحضور سیدنا

ربول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ارشاد فرمار بي تتح:

جوآ دمیاس کے غیر پرمر گیا-اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پرمر گیا-تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ -☆-

> مندالامام احمد رقم الحديث (۲۲۷۰۵) جلد ۲۳ صفح مندالامام احمد استاده منح مختفرا قال شعيب الارو وط استاده منح مختفرا جلام ۲۲۷ صفح الامام احمد استاده منح مختفرا استاده منح مختفرا

حضور سیدنانبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کا جلال سے چېره انور سرخ ہوگیا جب آپ نے چند آدمیوں کومسئلہ تقدیر پر بحث کرتے دیکھااور فرمایا: میں تمہیں فتم دے کر کہتا ہوں کہ مسئلہ تقدیر پر بحث ومباحثہ نہ کرنا کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ جومسئلہ تقدیر پر جھگڑا کرتے تھے ہلاک ہوگئے

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَنَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، فَغَضِبَ حَتَّى احُمَرَّ وَجُهُهُ ، حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِىءَ فِي وَجُنَتَيْهِ الرُّمَّانُ ، فَقَالَ :

أَبِهَ ذَا أُمِرُتُمُ ؟ أُمُ بِهَ ذَا أُرُسِلُتُ اللَّهُمُ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حِيْنَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْآمُرِ ! عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ أَلَّا تَنَازَعُوا فِيْهِ .

> صیح سنن الترندی رقم الحدیث (۲۱۳۳) جلد، صفحه ۳۳۹ قال الالبانی حسن



سيدنا ابوهريره-رضي الله عنه-نے فرمایا:

حضور سیدنار سول الله علیه وآله وسلم - ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسئلہ نقدیر میں جھگڑر ہے مصفو حضور - صلی الله علیہ وآله وسلم - غصہ میں آگئے حتی که آپ کا چبرہ انور سرخ ہوگیا گویا کہ آپ کے دونوں رخساروں میں انارنچوڑ دیئے گئے ہوں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

کیاتمہیں اس چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ کیا مجھے اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تم سے پہلے ہلاک ہوئے جب وہ اس امر میں باھم جھگڑتے تھے، میں تمہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں نہ جھگڑنا۔ الله تعالی نے آدم - علیہ السلام - کوتمام روئے زمین سے لی گئی ایک فاک کی مٹھی سے پیدافر مایا اس لئے سرخ ،سفید ، کا لے اور ملے جلے رنگ کے ہوئے کچھڑم ، کچھ بخت ، کچھ پلیداور کچھ پاک ہوئے

عَنُ أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنُ قَبُضَةٍ قَبَضَهَا مِنُ جَمِيْعِ الْأَرُضِ ، فَجَاءَ بَنُوُ آدَمَ عَلَى قَـدُرِ الْـأَرُضِ، جَـاءَ مِنهُمُ الْـأَحُمَرُ ، وَالْأَبْيَضُ ، وَالْأَسُوَدُ ، وَبَيْنَ ذَالِكَ ، وَالسَّهُلُ ، وَالْحَرُنُ ، وَالْخَبِيْثُ، وَالطَّيِّبُ .

#### ترجمة الحديث:

سيُّدنا ابوموى اشعرى - رضى الله عنه- في مايا:

صحیحسنن ابودا و در قم الحدیث (۳۶۹۳) جلد۳ صفح قال الالبانی صحیح حضورسيد نارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-ن ارشا وفر مايا:

الله تعالى نے آ دم-عليه السلام-كواككم في سے پيدا كياجوتمام روئے زمين سے لى كئى تو اولا دِآ دم زمين كے اندازے پر آئى۔ان ميں سرخ،سفيد،كالے اور درميانے اور زم و تخت، پليدوياك بيں۔

الله تعالی نے سیدنا آ دم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی تمام اولا دکونکالا ارشاد فر مایا کیا میں تمہار ارب نہیں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں بیا قراراس لئے لیا گیا کہ قیامت کو بینہ کہیں کہ هم اس سے غافل تھے

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :

أَخَـذَ اللّٰهُ الْـمِيُثَاقَ مِنْ ظَهُرِ آدَمَ بِنُعُمَانَ يَعْنِى : عَرَفَةَ فَأَخُرَجَ مِنُ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَفَرَهُمُ بَيْنَ يَدَيُهِ كَاللَّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمُ قُبُلاً قَالَ :

ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمُ ؟ قَالُوا: بَلَى شَهِدُنَا أَنُ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَا عَلَ هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

جلدا صفحدااا

رقم الحديث(۱۱۷) استاده صحح

مشكاة المصابح قال الالباني:

سیدنا عبدالله ابن عباس-رضی الله عنهما- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر مایا:

الله تعالیٰ نے پشتِ آ دم سے نعمان یعنی عرفات میں عبدلیا اس طرح کہ ان کی پشت سے ساری اولا و تکالی۔ انہیں حضرت آ دم کے سامنے چیونٹیوں کی طرح بھیر دیا پھر آ دم علیہ السلام۔ کے سامنے گفتگوفر مائی فرمایا:

کیا میں تمہارارب نہیں ہوں؟ سب بولے ہاں-اللہ نے فرمایا: -بی شھادت ہم نے اس لئے لی کہ ہمیں قیامت کے دن بین کہددینا کہ ہم اس سے غافل تھے، یابینہ کہددینا کہ شرک تو صرف ہمارے باپ داداؤوں نے کیا ہم تو ان کے بعد کی پیداوار ہیں-یابیہ نہ کہددینا-کہ تو ہم کو باطل پرستوں کے جرموں سے ہلاک فرما تا ہے۔

--

| مندالا مام احد   | رقم الحديث (rroa)             | جلد    | صفحه۲۲۷  |
|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| قال شعيب الارؤوط | رجاله ثقات رجال اشيخين        |        |          |
| المعدرك للحائم   | رقم الحديث(٢٠٠٠)              | جلدم   | صفحه ۱۳۹ |
| قال الحائم       | هذاحديث يحج الاسنادوكم يخرجاه |        |          |
| المنتدرك للحاسم  | رقم الحديث (۵۵)               | حلدا   | صفحاس    |
| قال الحاكم       | حذاحديث محج الاسنادولم يخرجاه |        |          |
| السنن الكبرى     | رقم الحديث (١١١٢٤)            | جلد• ا | 1.750    |

# الله تعالیٰ جس بندے کو جنت کیلئے پیدفر ما تا ہے اسے جنتی اعمال کی تو فیق بھی دیتا ہے اور الله تعالیٰ جس بندے کو جہنم کیلئے پیدا فر ما تا ہے پھر اس سے جہنم والے اعمال سرز دہوتے ہیں

عَنُ مُسُلِمٍ بُنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيّ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ – رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ – سُئِلَ عَنُ هٰذِهِ الْآيَةِ :

وَإِذْ اَحَىٰذَ رَبُّكَ مِنُ بَنِى آدَمَ مِنُ ظُهُوُ دِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَاَشُهَدَهُمُ عَلَى اَنَفُسِهِمُ الكُوتَ بَرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا آنُ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَفِلِيْنَ 0 - فَقَالَ عُسَبُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلْى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عُسَرُ بُنُ الْحَطَّابِ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - شَئِلَ عَنُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقُتُ هؤُلاَءِ لِلُجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ يَعُمَلُونَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ فَاسُتَخُرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقُتُ هؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولُ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقُتُ هؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولُ

اللَّهِ ا فَفِيْمَ الْعَمَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبُدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوُتَ عَلَى عَمَلٍ مِنُ اَعْمَالِ اَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيُدُخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبُدَ لِلنَّارِ ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ مِنُ اَعْمَالِ اَهُلِ النَّارِ ، فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارَ . بِعَمَلِ مِنُ اَعْمَالِ اَهُلِ النَّارِ ، فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارَ .

#### ترجمة الحديث:

سیدنامسلم بن بیارجنی نے بیان کیا کہ سیدناعمر بن الخطاب - رضی الله عنه - سے
وَ إِذُ اَخَدَ رَبُّکَ مِنُ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِیَّتَهُمْ وَاَشُهَدَهُمْ عَلَی اَنْفُسِهِمُ
السُّتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلْی شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیلَمَةِ إِنَّا کُتَّا عَنْ هَذَا غَفِلِیُنَ ٥
اور - اے محبوب - ایا دکروجب نکالا آپ کے رب نے بنی آ دم کی پشتوں سے ان کی اولادکو

|                         | صخه۱۳۹               | جلد                     | رقم الحديث (٢٧٠٣)                          | مسيح سنن الوداؤد   |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                         |                      |                         | egen .                                     | قال الالباني       |
|                         | صفحه                 | جلدا                    | رقم الحديث (۱۲۵۰)                          | متح سنن الوداؤد    |
|                         |                      |                         | gen .                                      | تال الالياني       |
|                         | مغجك                 | حلداا                   | رقم الحديث (١٢٦٢)                          | ميح ابن حبان       |
| لاسناد فقات رجال الشخين | فين ، وبا تى رجال ال | اھ<br>ن اندھی من دجال ا | اخطالشيخ ناصرالالباني في تخ يج المشكاة فظم | قال شعيب الارؤوط   |
|                         | مختا                 | جلدو                    | رقم الحديث (١١٣٣)                          | منجع ابن حبان      |
|                         | مغهوس                | جلدا                    | رقم الحديث (١٣١)                           | مندالا بام احد     |
|                         |                      |                         | منج لغيره                                  | قال شعيب الاركو وط |
|                         | مؤراا                | جلدم                    | رقم الحديث (٣٢٥٦)                          | المعددك للحائم     |
|                         |                      |                         | مديث محيح على ثرط سلم                      | قال الحاتم         |
|                         | 94.30                | جلدا                    | رقم الحديث (٩٢)                            | مثكاة المعانع      |
|                         | صفحا•ا               | جلدوا                   | رقم الحديث (١١١٢٧)                         | السنن الكبرى       |
|                         | منحاس                | جلدا                    | رقم الحديث (٢٦)                            | المعددك للحائم     |
|                         |                      |                         | حذاحديث محج على شرطهما                     | قال الحاتم         |
|                         | صفحد                 | جلدم                    | رقم الحديث (١٠٠١)                          | المعتدرك للحائم    |
|                         |                      |                         | مذاحد يث محج على شرط الشخين                | قال الحاسم         |
|                         |                      |                         |                                            |                    |

اورگواہ بنا دیا خودان کوان کے نفسول پر-اور پوچھا- کیا میں نہیں ہوں تمہارارب؟ سب نے کہا: بیشک تو ہی ہمارارب ہے ہم نے گواہی دی-بیاس لئے ہوا- کہ نہیں تم بینہ کھوروز حشر کہ ہم تو اس سے بے خبر خصے۔ (سورہ اعراف:۱۷۲)

کی تفییر پوچھی گئی تو سیدنا عمر رضی الله عنه نے فر مایا: بیس نے سنا حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه و آله الله علیه و آله وسلم - سے جب اس کے بارے بیس پوچھا گیا تو حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - نے ارشا دفر مایا:

الله عز وجل نے سیدنا آ دم-علیہ السلام- کو پیدا کیا پھر اپنا داہنا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرااور اس سے ان کی اولا دنکالی اورارشا دفر مایا:

ان کومیں نے جنت کیلئے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھران کی پشت پر ہاتھ پھیرااوراس سے ان کی اولا دنکالی اور ارشا دفر مایا: ان کومیں نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے اور ریہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ایک آ دمی نے عرض کی:

یارسول الله-صلی الله علیه و آله وسلم-! تو پھرعمل کس غرض سے؟ تو حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه و آله وسلم-نے ارشا دفر مایا:

بے شک اللہ عزوجل جب بندے کو جنت کیلئے پیدا فرما تا ہے تو اس سے اہل جنت والے عمل کروا تا ہے حتی کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے کوئی عمل کرتے ہوئے مرجا تا ہے تو اللہ تعالی اسے اس عمل کی وجہ سے جنت واخل فرما تا ہے اور جب کسی بندے کو جہنم کیلئے پیدا فرما تا ہے تو اس سے جہنمیوں کی وجہ سے جنت واخل فرما تا ہے اور جب کسی بندے کو جہنم کیلئے پیدا فرما تا ہے تو اس سے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔
تو اسے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔

# حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه و آله وسلم - کے ہاتھوں میں دو کتابیں دائیں ہاتھ والی کتاب میں اهل جنت کے نام اور بائیں ہاتھ والی کتاب میں اهل جہتم کے نام

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ عَمِلَ أَيّ

ان کے قبائل کے نام ہیں۔ پھران کے آخریش ٹوٹل لگادیا گیا ہے پس ان ناموں میں ندزیادتی ہوگی اور نہمی کی ہوگی۔ پھرآ پ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے باکھیں تھی:

یداللدرب العالمین کی جائب سے کتاب ہے اس ٹیل تمام اہل نار کے نام، ان کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ پھر ان کے آخر ہیں کل تعداد لکھ دی گئی ہے پس ان میں نہ زیادتی ہوگی اور نہ بھی کی ۔ لو آپ کے صحابہ کرام – رضی اللہ عنہم – نے عرض کی:

بارسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - اگراس معامله سے قراغت ہو چکی ہے تو پھر عمل کس وجہ سے؟ تو آپ ئے ارشاد فرمایا:

متم مضبوطی سے شریعت پر چلتے رہو-اگر چیتم اس کاحق ادائیمیں کر سکتے پھر بھی -اس کے قریب قریب رہو کیونکہ جنتی آ دمی کا خاتمہ اھل جنت کے سے عمل پر ہوتا ہے اگر چہر پھے بھی کرتارہ اور جہنمی آ دمی کا خاتمہ اھل جہنم کے سے عمل پر ہوتا ہے اگر چہر پھی بھی کرتار ھے۔ پھر حضور سیدنار سول اللہ حبنمی آ دمی کا خاتمہ اھل جہنم کے سے عمل پر ہوتا ہے اگر چہر پھی بھی کرتار ھے۔ پھر حضور سیدنار سول اللہ اللہ علیہ وآ لہ وسلم - نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرما کر آئییں -ان کتابوں کو-اچھال دیا -اوردہ عائب ہوگئیں - پھرار شادفر مایا:

تمہارارب تعالیٰ بندوں کے معاملہ سے فارغ ہو چکا ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک گروہ جہنم میں۔ عَمَلٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِيُ يُعْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّادِ ، وَإِنْ عَمِلَ اَى عَمَلِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ :

فَرَغَ رَبُّكُمُ مِنَ الْعِبَادِ: فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ.

#### ترجمة العديث:

سيدناعبدالله بنعمروبن عاص-رضي الله عنما- فرمايا:

حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ مہارک میں دو کتا ہیں تھیں آپ نے ارشاد فر مایا:

کیاتم جائے ہویہ دو کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کی بنہیں یارسول اللہ! ہم نہیں جانے گر بیر کہ آپ ہمیں بتاویں تو ہمیں معلوم ہوجائے گا۔ تو آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے داکیں ہاتھ میں تھی:

باللدرب العالمين كى جائب سے كتاب ہے اس ميس تمام جنتيوں كے تام ان كي آباءاور

| صحيح سنن الترندي       | رقم الحديث (١٢١١)   | جلدا  | صغيمهم   |               |
|------------------------|---------------------|-------|----------|---------------|
| قال الالباني           | حسن ا               |       |          |               |
| السنن الكبرى           | رقم الحديث (١١٣٠٩)  | چلد+۱ | صفحه۲۳۸  | بالقاظ فتلفية |
| سلسلة الاحاديث الصحيحة | رقم الحديث (۱۹۸)    | جلدا  | صفي ٢٠٠٥ |               |
| قال الالياني           | مديث حن مح          |       |          |               |
| مندالا مام احمد        | رقم الحديث (١٩٢٣)   | جلداا | صفحااا   |               |
| مندالا مام احمد        | رقم الحديث (١٩٢٣)   | Yule  | صفحاسا   |               |
| قال احمر محمد شاكر:    | اشاده محج           |       |          |               |
| حلية الاولياء          |                     | جلده  | صفح      |               |
| جامع الاصول            | رقم الحديث (١٥٥٧)   | جلد۸  | مغيهم    |               |
| سنن الترغدي            | رقم الحديث (١١١١)   | جلدم  | صغراس    |               |
| قال التريدي:           | هذاهديث حس صحح غريب |       |          |               |
| تخنة الاشراف           | رقم الحديث (٨٨٢٥)   | Y.J.  | mr y se  |               |
|                        |                     |       |          |               |

الله تعالیٰ نے جب حضرت آدم - علیہ السلام - کو پیدا فرمایا توان کے دائیں.
کند ھے سے سفیداولا د نکالی اور بائیس کند ھے سے سیاہ اولا د نکالی اور
دائیس طرف والوں سے فرمایا ہے جنت کیلئے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور
بائیس طرف والوں سے فرمایا ہے جہم کیلئے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں

عَنُ أَبِى الدُّرُدَآءِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :

خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى ، فَأَخُرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَآءَ ، كَأَنَّهُمُ اللّٰهُ مُ اللّٰهُمُ اللّٰحُمَمُ ، فَقَالَ كَأَنَّهُمُ اللّٰمُ اللّٰحُمَمُ ، فَقَالَ لِلَّذِى فِى يَمِينِهِ : إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِى وَقَالَ لِلَّذِى فِى كَفِّهِ الْيُسُولِى : إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِى وَقَالَ لِلَّذِى فِى كَفِّهِ الْيُسُولِى : إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِى وَقَالَ لِلَّذِى فِى كَفِّهِ الْيُسُولِى : إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِى وَقَالَ لِلَّذِى فِى كَفِّهِ الْيُسُولِى : إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِى .

مثكاة المصافح رقم الحديث (١١٥) جلدا صفي ١١٥ قال الالبانى: اسناده صحيح سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم الحديث (١١٥) جلدا صفي ١١٣

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابودرداء- رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا ٹبی کریم - صلی الله علیه وآلهہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

جب الله تعالی نے حضرت آ دم - علیه السلام - کو پیدا کیا تو ان کے داہنے کندھے پر مارا تو اس سے ساہ اولا د اس سے سفیداولا د تکالی گویا کہ وہ چیونٹیاں ہیں اور آپ کے بائیں کندھے پر مارا تو اس سے سیاہ اولا د تکالی گویا کہ وہ کوئلہ ہیں ۔ پھر الله تعالی نے ان کی دائیں طرف دالوں سے فرمایا: بیہ جنت کی طرف ہیں جھے کوئی پر واہ نہیں اور جو حضرت آ دم کی بائیں ہھیے کوئی پر واہ نہیں اور جو حضرت آ دم کی بائیں ہھیے کوئی پر واہ نہیں۔

-25-

الله تعالی نے جب حضرت آ دم - علیه السلام - کو پیدافر مایا تو آپ کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی آپ کی اولاد کی روحیں نکال دیں حضرت آ دم علیه والسلام نے حضرت واؤد علیه السلام کو اپنی عمر سے جالیس سال دے دیئے جب حضرت آ دم - علیه الصلا قوالسلام - کے پاس ملک الموت جان نکالئے میں حضرت آ وہ - علیہ الصلا قوالسلام - کو عمر دینا بھول گئے ہے وہ حضرت واؤد - علیہ السلام - کوعمر دینا بھول گئے

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهُرَهُ ، فَسَقَطَ مِنُ ظَهُرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنُ فُرِيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ وَبِيْصًا مِّنُ نُّوْرٍ ، ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : أَي رَبِّ ! مَنُ هُوُلَاءِ قَالَ : هؤلاءِ ذُرِّيَّتُكَ ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : أَي رَبِّ ! مَنُ هؤلاءِ قَالَ : هؤلاءِ ذُرِّيَّتُكَ ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ

وَبِيُّصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيُهِ ، فَقَالَ : أَى رَبِّ ! مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : هَلَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنُ ذُرِّيَّتِكَ - يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ - فَقَالَ : رَبِّ كُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ ؟ قَالَ :

سِيِّيْنَ سَنَةً ، قَالَ : أَى رَبِّ ا ذِدُهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِيْنَ سَنَةً . فَلَمَّا قُضِى عُمْرُ آدَمَ جَاءَ هُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : أَوَلَمُ يَبُقَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَوَلَمُ ثَعُطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ ؟ قَالَ : فَجَحَدَ آدَمُ ، فَجَحَدَثُ ذُرِّيَّتُهُ ، وَنُسِّى آدَمُ ، فَنُسِّيتُ ذُرِيَّتُهُ ، وَخَطِيءَ آدَمُ ، فَخَطِئتُ ذُرِيَّتُهُ .

#### ترجمة الحديث:

سيدنا ابو جريره-رضي الله عنه-فرمايا:

حضورسيد تارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-في ارشا وقرمايا:

جب الله تعالى في حضرت آدم - عليه السلام - كوپيدا كيا توان كى پين پر ہاتھ پھيرا توان كى پين پر ہاتھ بھيرا توان كى پيت بر ہاتھ بھيرا توان كى پيت سے ان كى اولا دكى تمام روحيل تكليں جنہيں الله قيامت تك پيدا فرمانے والا ہے اور ان ميں ہر انسان كى دوآ تكھول كے درميان نوركى چك دى پھرانہيں آدم پر پیش فرمايا \_ انہول نے عرض كى: اے مير ے دب! بيكون بين؟ الله تعالى نے ارشاد فرمايا:

بیتمباری اولا دہے تو حضرت آ دم-علیہ السلام-نے ان میں سے ایک آ دمی کو دیکھا جس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان نور کی چک انہیں پیند آئی توعرض کی: اے میرے رب! بیرکون ہے؟ تو

| صنی ۱۰۹ | Lile |            | رقم الحديث (١١١١)         | مفكاة العاع       |
|---------|------|------------|---------------------------|-------------------|
|         |      |            | سندهس                     | تال الالياني:     |
| صفح     | جلدا |            | رقم الحديث (۵۲۰۸)         | صحح الجامع الصغير |
|         |      |            | E                         | قال الالباني:     |
| صفحه۳۳  | جلد  | A          | رقم الحديث (٢٥٤١)         | صحيح سنن الترندي  |
|         |      |            | Eso                       | تال الالباني:     |
| صغرمهم  | جلدم |            | رقم الحديث (١٣٢)          | المتدرك للحائم    |
|         |      | <u>ياه</u> | عذاحديث سحج الاسادوكم يخر | الله الحاكم       |

الله تعالى نے ارشا وفر مایا:

تیری اولا دیس سے جوآخرالام ہیں بیان میں نے ایک آدی جے داود علیہ السلام-کہاجاتا ہے آت کی جے داود علیہ السلام-کہاجاتا ہے آت کے خوش کی: اے میرے رب! تو نے اس کی کتنی عرم تروفر مائی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فر مایا:

ساٹھ سال۔ انہوں نے عرض کی: اے میرے دب! میری عمر بین سے اس کی عمر بین چالیس سال کا اضافہ قرماوے۔ پس جب سیدنا آ دم – علیہ السلام – کی عمر پوری ہوئی تو سیدنا ملک الموت – علیہ السلام – ان کی خدمت بیں – جان تکالنے کیلئے – حاضر ہوئے تو سیدنا آ دم علیہ السلام نے فرمایا:

کیا میری عمر میں - ابھی - جالیس سال باقی نہیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی: کیا آپ نے - بیچ الیس سال - اپنے بیٹے حضرت واؤد - علیہ السلام - کوعطانہیں کردیتے؟ حضور - صلی الله علیہ وآلہہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

حضرت آدم - علیہ السلام - نے اٹکارکردیا تو آپ کی اولاد بھی اٹکارکردی ہے۔آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا تو آپ کی اولا وکو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔آدم - علیہ السلام - نے خطاکی تو آپ کی اولا دیجی خطاکر جاتی ہے۔

-\$-

انسان كالجول جانا:-

انسان کو بھول کا عارضہ لاحق ہوتا رہتا ہے، بھول کرکوئی کام کرلیا جائے تو اس پرمواخذ ہیں ہوتا، بھولنے کی صورت میں انسان معذور ہوا کرتا ہے۔

الله تعالى سے دعا بھى مائلى جاتى ہے:

رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِنْ نَسِينَآ اَوْ اَخُطَأْنَا .

اے ہمارے رب! ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے لطف وکرم سے اس امت پر احسانِ عظیم فرمایا۔حضور سیدنا نبی کریم – صلی

الشعليدوآ لهوسلم-ني ارشادفر مايا:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنَّسْيَانُ.

میری امت سے خطاء اور نسیان اٹھالیا گیا ۔ لیعنی اگریہ امت نادانی میں کوئی خطا کرلے یا بھول کرکوئی کام کرلے اس سے کوئی گرفت نہیں۔۔

-\$-

الله تعالى في حضرت وم عليه الصلاة والسلام -كوان بى كى صورت بربيدا فرمايا توفر مايا فرشتول كوجا كرسلام كهوده تمهارا اور تمهارى اولا دكاسلام موگا حضرت وم عليه الصلاة والسلام - فرشتول سے كها: السّاكم عَلَيْكُمُ فرشتول في جواب ديا السّاكم عَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : إِذُهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى اُولَٰذِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعُ مَا يُحَيُّوُنَكَ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، فَقَالَ :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ ، فَقَالُوا : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحُمَةُ اللهِ قَالَ : فَكُلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ ادَمَ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْفُصُ بَعُدُ حَتَّى ٱلأَنَ .

#### ترجمة الحديث

سیدنا ابو ہر رہ - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلمہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كوان كى صورت برخليق فرماياءان كوقد كى لمبائى سائھ -٧٠ - باتھ تھى \_ جب الله تعالى في أنہيں پيدا فرمايا تھم ديا جائے فرشتوں كاس جمع كوجو بيٹھے ہيں سلام كيجة بھرغور سے سنة وه آپ كوسلام كا جواب كياد ية ہيں؟ پس بير آپ كا اور آپ كى اولاد كا سلام ہوگا۔ حضور - صلى الله عليه و آله وسلم - في ارشا وفر مايا:

آ دم علیه السلام گئے اور انہیں کہاالسلام علیکم ۔ تو انہوں نے جواباً کہا: السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا ضافہ کیا۔حضور۔صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم۔ نے ارشاد فرمایا:

ہرآ دی جو جنت میں داخل ہوگا آ دم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ اس کے قد کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی ۔ حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد ان کی اولا دکا قد اب تک مسلسل کم ہور ہاہے۔

| صحح البخاري            | رقم الحديث (۳۳۲۷) | جلدا   | 1.1730   |
|------------------------|-------------------|--------|----------|
| صحيح البخاري           | رقم الحديث (١٢٢٤) | Male . | صفح ١٩٥٩ |
| Lungen                 | رقم الحديث (۱۹۸۲) | جلدم   | الم الم  |
| صحيحمسلم               | رقم الحديث (١٩٣٤) | Male . | صفح      |
| جامع الاصول            | رقم الحديث (٢٠٠٥) | mule.  | صغرهاس   |
| مندالامام اجر          | رقم الحديث (١٥١٨) | Asle   | صفح      |
| قال احر محرشاكر:       | اشاده محج         |        |          |
| مصابيح السنه           | رقم الحديث (٢٥٤٨) | المرام | صفحه۲۲۶  |
| قال المحقق:            | متغق عليه         |        |          |
| معكاة المعاع           | رقم الحديث (١٢٨٨) | rule.  | صفحهاسا  |
| قال الالباني:          | متغق عليه         |        |          |
| صحح الجامع الصغير      | رقم الحديث (٣٢٣٣) | جلدا   | صفح      |
| تال الالإنى:           | E                 |        |          |
| سلسلة الإجاديث الصحيحة | رقم الحديث (٢٣٩)  | الملا  | حفياسك   |
|                        |                   |        |          |

# سيرناآ دم-عليه السلام- في الله كم سفر شنول كوالسَّالامُ عَلَيْكُمْ كَهَا لَوْ مُرشَنول كوالسَّالامُ وَرَحْمَةُ اللهِ كَهَا لَوْ مُناول في جواباً وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ كَهَا

عَنُ أَبِى هُرَيُوَةَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ ؛ عَطَسَ ، فَقَالَ : ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِاِذْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : يَوْحَمُكَ اللَّهُ يَاآدَمُ ! إِذْهَبُ إِلَى ٱوْلَئِكَ الْمَلاَئِكَةِ – إِلَى مَلَامِنُهُمْ جُلُوسٍ – ، فَقُلِ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، ثُمَّ مَلَامِنُهُمْ جُلُوسٍ – ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، ثُمَّ مَلَامِنُهُمْ جُلُوسٍ – ، فَقَالَ :

إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيُكَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ – وَيَدَاهُ مَقُبُوضَتَانِ – : اخْتَرُ اللَّهُ لَهُ مَا شِئْتَ ، قَالَ : اخْتَرُ ثُ يَمِيْنَ رَبِّي ، وَكِلْتَا يَدَى رَبِّي يَمِيْنَ مُبَارَكَةٌ ، – ثُمَّ بَسَطُهَا ، فَإِذَا فِيُهَا آدَمُ وَذُرِيَّتُهُ ، فَقَالَ : أَى رَبِّ ! مَا هَؤُلاءِ ؟ فَقَالَ : هَوُلاَءِ ذُرِيَّتُكَ ، فَاذَا فِيهُا وَذُولِيهُا نَا مَعُولاً عَمُولُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فِيهُمْ رَجُلُّ اَضُووُهُمْ – اَوْ مِنُ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فِيهُمْ رَجُلٌ اَضُووُهُمْ – اَوْ مِنْ

اَضُولِهِمْ - ، قَالَ : يَا رَبِّ ! مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا اِبْنُكَ دَاوُدُ ، قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، قَالَ : يَارَبِّ ! زِدُهُ فِي عُمْرِهِ ، قَالَ :

ذَاكَ الَّذِى كَتَبُتُ لَهُ ، قَالَ : أَى رَبِّ ! فَاتِى قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِى سِتِّيْنَ سَنَةٌ ، قَالَ : ٱنْتَ وَذَاكَ - قَالَ - ، ثُمَّ ٱسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ ٱهْبِطَ مِنْهَا ، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ - قَالَ - :

فَأْتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : قَدْ عَجُلْتَ ؛ قَدْ كُتِبَ لِى ٱلْفُ سَنَةٍ ؟! قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابُنِكِ دَاوُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً ، فَجَحَدَ ؛ فَجَحَدَثُ ذُرِّيَّتُهُ ، وَنَسِىَ ؛ فَنَسِيَتُ ذُرِّيَّتُهُ – قَالَ – ، فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشَّهُودِ .

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابو ہر ہرہ - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

### جب الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كو پيدافر مايا تواس في ان ميس روح پيمونكي تو

| مفكاة المصائح     | رقم الحديث (۵۸۵)                  | جلدم  | صفح ۲۳۰ |
|-------------------|-----------------------------------|-------|---------|
| صحح الجامع الصغير | رقم الحديث (٥٢٠٩)                 | جلدا  | صفحه۱۹  |
| تال الإلياني:     | E                                 |       |         |
| صحيح ابن حبان     | رقم الحديث (١١٢٧)                 | جلدما | صفحه م  |
| قال شعيب الارؤوط  | اسناده صحيح على شرط سلم           |       |         |
| صحيح ابن خبان     | رقم الحديث (١١٣٣)                 | جلده  | صفحه    |
| تال الالباني:     | حسن                               |       |         |
| المعدرك للحائم    | رقم الحديث (١٦١٧)                 | جلدا  | صغيه    |
| قال الحاكم        | حديث صحيح على شرط سلم ولم يخر جاه |       |         |
| السنن الكبرى      | رقم الحديث (٩٩٧٥)                 | جلده  | صفحاه   |
| السنن الكبرى      | رقم الحديث (١٩٩٧)                 | جلده  | 9130    |
| سيحسنن الترخدى    | رقم الحديث (۱۲۸۸)                 | rule  | M. 30   |
| تال الالباني      | E                                 |       |         |
|                   |                                   |       |         |

حضرت آدم عليه السلام كوچينك آگئ توانهول في الْسَحَمَدُ لِلَّهِ بِرُحالَوانهول في الله تعالى كاتوفيق الله عناس كاتوبيف كى توان كى بروردگار في ارشاد فرمايا:

یکو حسمه کالی الله تعالی تم پر حمین نازل فرمائے اے آدم! ان فرشتوں کے پاس جا ہے جوایک گروہ کی صورت میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان سے کہنے: السلام علیم فرشتوں نے جواب دیا: وعلیک السلام ورحمۃ الله بھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے پر وردگار کی طرف اوٹے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

بیتمهاراسلام ہے اور تمہاری اولا دکا آپس میں سلام ہے۔اللہ تعالی نے ان سے -حضرت آ دم علیہ السلام سے -فر بایا اور اس کے دونوں ہاتھ بند تھے جیسے اسے زیباہے:

ان میں سے جسے چاہو پہند کر لوثو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: میں نے اپنے پروردگار کا دائیاں ہاتھ پہند کیا اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا یا توان میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی:

اے میرے رب ایہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا: اے آدم ایہ تیری اولا دہے اور ہر آدی کی عمراس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کھی ہوئی ہے۔ اچا تک ان شن ایک ان سے زیادہ چینے والا آدی نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: اے میرے رب ایہ کون آدی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

بیتمهارا بیٹا حضرت داؤدعلیہ السلام ہے اور میں نے ان کی عمر جیالیس سال لکھ دی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام عرض کرنے گئے:

اے میرے رب!ان کی عمر میں اضافہ فرما۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یہی ان کی عمر ہے جو میں نے ان کیلئے لکھ دی ہے تو حضرت آ دم علیہ السلام عرض کرنے لگے:

اے میرے دب! بیس نے اپنی عمر کے ساٹھ۔ ۱۰ سال ان کوعطا کئے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر تو وے تو ٹھیک ہے۔ فرمایا: پھر جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں جنت میں تھہرایا۔ پھر انہیں اس جنت سے بیچے اتارا گیا۔ پس حضرت آ دم علیہ السلام اپنی زندگی کا شار کرتے رہے۔حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا:

آپ کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام آگئے توان سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے جلدی کی ہے حالاتکہ میری عمر ہزار سال کھی گئے ہے۔ انہوں نے عرض کی:

ہاں ایسا ہی ہے لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے ساٹھ سال اپٹے بیٹے حضرت دا و دعلیہ السلام کودے دیئے ہیں تو حضرت آ دم علیہ السلام نے انکار کردیا ہیں آپ کی اولا دبھی انکار کرنے لگی اور آپ بھول گئے تو آپ کی اولا دبھی بھولئے گئی۔ راوی نے بیان فرمایا:

اس دن سے لکھنے کا اور گواہوں کا حکم دے دیا گیا۔

حضرت موی - علیه السلام - فے حضرت ملک الموت کی آنکھ نکال دی الله تعالیٰ کافر مان اے موی ! اگر مزید زندگی چاہتے ہوتو کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دو جتنے بال ہاتھ کے بیچے آئیں گے اتنے سال زندہ رہو گے موی - علیہ السلام - فے عرض کی اے اللہ! بس مجھے ارض مقد سہ کے تھوڑ اسا قریب کرد ہے

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لَهُ: آجِبُ رَبَّكَ. قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، فَقَالَ: إِنَّكَ عَيْنَ مَلَكِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، فَقَالَ: إِنَّكَ ارْسَلْتَنِى اللَّهِ عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، وَ قَدْ فَقَا عَيْنِي . قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ اليَهِ عَيْنَهُ. ارْسَلْتَنِى اللَّهِ عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، وَ قَدْ فَقَا عَيْنِي . قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ اليَهِ عَيْنَهُ . وَقَالَ : ارْجِعُ اللَّهَ الْهُ اللَّهُ الْهُ : الْحَيَاةُ تُرِيدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَذَكَ وَقَالَ: ارْجِعُ اللَّهَ الْمَوْتِ ، فَقُلُ لَهُ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَذَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قَالَ: ثُمَّ تَمُوْتُ ، قَالَ: فَالْآنَ مِنُ قَرِيْبٍ ، قَالَ: رَبِّ اذْنَنِي مِنَ ٱلْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْدَهُ ، لَارَيْنُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.

#### ترجمة الحديث:

## سيدنا الوجريره-رضى الله عنه- يروايت م كرحضورسيدنا رسول الله-صلى الله عليه وآله

| 1 101.55           | (www) . 1, 3                         | جلدا         | صفح       |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| سنتجيح البخاري     | رقم الحديث (١٣٣٩)                    |              |           |
| للجحج البخاري      | رقم الحديث (١٣٠٤)                    | جلدا         | صفح ۱۰۵۷  |
| صحيحمسلم           | رقم الحديث (١٣٨)                     | جلدم         | YYze      |
| صحيمسلم            | رقم الحديث (١٣٩)                     | جلام         | صغراه     |
| مجيمسلم            | رقم الحديث (٢٣٧٢)                    | جلد          | صغير ٢٨٨٢ |
| صحح ابن حبان       | رقم الحديث (١٢٢٣)                    | جلدما        | صفحهااا   |
| قال شعيب الارؤوط   | اشاده محج                            |              |           |
| صحح ابن حبان       | رقم الحديث (١٩٩١)                    | جلده         | 41.30     |
| قال الالباني:      | E                                    |              |           |
| صحح الجامع الصغير  | رقم الحديث (٨٩٨)                     | جلدا         | صفحه      |
| قال الالباني:      | E                                    |              |           |
| معكاة المصائح      | رقم الحديث (۵۲۳۵)                    | <i>چلد</i> ه | صفحها     |
| تال الالباني:      | حداحديث منفق عليه                    |              |           |
| مندالامام احمه     | رقم الحديث (۲۹۲۷)                    | جلد١١٣       | مفحيم     |
| قال شعيب الارئؤ وط | رجاله ثقات رجال الشخين بالفاظ خلفة   |              |           |
| مندالامام احد      | رقم الحديث (١٠١٨)                    | جلد٨         | صغحه      |
| قال احدثير شاكر    | اسناده سيح بالفاظ فخلفة              |              |           |
| مندالاهام احد      | رقم الحديث (٢١٢٨)                    | جاديها       | ryrio     |
| قال شعيب الارؤوط   | رجاله ثقات رجال الصحيح غيرا بن لهيعة | بالفاظ فتلفة |           |
| مندالاماماجر       | رقم الحديث (١٥٥)                     | جلد۸         | صفحه ۲۲۰  |
| قال احرفحه شاكر    | اشاده مي                             |              |           |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (۱۷۲)                     | جلدساا       | صفحه ۵۰۷  |
| قال شعيب الارتو وط | رجاله ثقات رجال المجين               |              |           |
|                    |                                      |              |           |

وسلم-ئے ارشادفر مایا:

حضرت ملک الموت-علیہ السلام-حضرت موی علیہ السلام- کے پاس آئے اور کہا: اپنے رب کا تھم مانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- نے ارشا وفر مایا:

حضرت موی - علیه السلام - فے حضرت ملک الموت - علیه السلام - کی آگھ پرطمانچ مارااور ان کی آگھ باہر تکال دی ۔ پس فرشتہ اللہ عزوجل کے پاس واپس گیا تو عرض کی:

توٹے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجاہے جو مرنانہیں چاہتا اس نے تو میری آ تکھ نکال دی ہے۔حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم – نے ارشا دفر مایا:

الله تعالى في اس-ملك الموت-كي آكهوا بس لوثادي ارشادفرمايا:

میرے بندے کے پاس واپس چلے جا کا وراس سے کہوکیا زندگی جا ہو؟ اگر زندگی چاہتے ہوتو بنل کی پشت پر ہاتھ رکھ دوتہارا ہاتھ جننے بال چھپا لے گا اتنے سال تم زندہ رہوگے۔ حضرت موی - علیم السلام - نے فرمایا:

پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے عرض کی: پھرموت موی - علیہ السلام - نے فرمایا:
پھرا بھی جلدی موی - علیہ السلام - نے عرض کی: اے میرے رب! ججھے ارضِ مقدس کے
قریب کر دے ایک پھر چھیئنے کی مقد ار حضور سیدنا رسول اللہ - سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:
اللہ کی قتم! اگر میں وہاں ہوتا تو میں تہمیں ان کی قبر دکھا تا راستہ کی ایک طرف سرخ ٹیلے کے
یاس -

# حضرت آدم - علیه السلام - فے حضرت موسیٰ - علیه السلام - سے فر مایا کیا آپ مجھے اس پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں میرے بیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

احُتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - عِنْدَ رَبِّهَمَا ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ، قَالَ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُ الَّلِي خَلَقَکَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيُکَ مِنْ رُوْجِهِ ، وَأَسْجَدَ لَکَ مَلاِيكَتَهُ ، وَأَسْحَنَکَ فِي جَنَّتِهِ ، ثُمَّ أَهْبَطْتُ النَّاسَ بِخَطِينَتِکَ إِلَى الأَرْضِ ؟ فَقَالَ مَلاِيكَتَهُ ، وَأَسْحَنَکَ فِي جَنَّتِهِ ، ثُمَّ أَهْبَطْتُ النَّاسَ بِخَطِينَتِکَ إِلَى الأَرْضِ ؟ فَقَالَ مَلاَيكَتَهُ ، وَأَسْحَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ، ثُمَّ أَهْبَطْتُ النَّاسَ بِخَطِينَتِكَ إِلَى الأَرْضِ ؟ فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاکَ اللهُ بِرَسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ ، وَأَعْطَاکَ الأَلُواحَ فِيهَا بِبُكُمُ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ أَنْ أَخُلَقَ ؟ قَالَ بِبُنَانُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا ، فَبِكُمُ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ أَنْ أَخُلَقَ ؟ قَالَ مُوسَى : بِأَرْبَعِينَ عَامًا ، قَالَ آدَمُ : فَهَلُ وَجَدْتَ فِيهَا : وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغُولَى . لا اللهُ مُلُوسَى : بِأَرْبَعِينَ عَامًا ، قَالَ آدَمُ : فَهَلُ وَجَدْتَ فِيهَا : وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغُولَى . لا اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلَ أَنْ

يَّخُلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - .

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

حضرت آوم وموی علیها السلام - في است رب كى بارگاه مين ولاكل ويئ تو آوم - عليه السلام - فرمايا كم السلام - فرمايا كم

| هجج البخاري          | رقم الحديث (٢٥٠٩)              | جلدا     | صفح ۱۰۵۸     | مخقرا        |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| صحح البخاري          | رقم الحديث (۲۳۲)               | جلد      | 1820,30      | مخقرا        |
| صحيح البخاري         | رقم الحديث (۲۲۸)               | جلد      | صفح ٢ ١٣٧    | مخفرا        |
| مح البخاري           | رقم الحديث (١١٢٢)              | جلدم     | 40 YA.ju     | مخفرا        |
| منطح البخاري         | رقم الحديث (۵۱۵)               | جلدم     | صفحهم        | مخقرا        |
| صحيح مسلم واللفظ ليه | رقم الحديث (٢٨٨)               | جلدم     | صفحه         | :            |
| صحيح مسلم واللفظ لبر | رقم الحديث (١٥/١٥٢)            | جلدم     | 4-14-30      |              |
| السنن الكبرى         | رقم الحديث (۱۰۹۱۸) (۱۰۹۱۹)     | جلد•١    | 9، ٨ غ       | بالفاظختلفة  |
| السنن الكبرى         | رقم الحديث (۱۹۹۳) (۲۰۱۱)       | علده ا   | صفح اسم ۵۵   | بالفاظ فللفة |
| السنن الكبرى         | رقم الحديث (١١١٢٢)             | جلد• ا   | صفحہ ۱۰۰     | بالفاظ فخلفة |
| السنن الكبرى         | رقم الحديث (١١٢٣) (١٢٢١١)      | جلد•١    | صفحه ۱۱۸۳،۰۰ | مخقرا        |
| صحيح سنن ابي داؤد    | رقم الحديث (٥١)                | جلد      | صفحه۱۳۸      |              |
| قال الالباني:        | مح مخترا                       |          |              |              |
| سنن ابن ماجبه        | رقم الحديث (٠٨)                | جلدا     | صفحاك        |              |
| قال محمود محمود      | الحديث منقق عليه               |          |              |              |
| صحيح سنن التريذي     | رقم الحديث (١٣٣٣)              | rule     | صغروس        |              |
| قال الالباني         | ميح مخقرا                      |          |              |              |
| السنن الكبرى         | رقم الحديث (١٣٤٩)              | ملد•١    | صفحه         | بإلفاظ فتلفة |
| صحح ابن حبان         | رقم الحديث (٩١٤)               | جلد ١٣٠١ | صفحه۵        |              |
| قال شعيب الاركؤ وط   | اسناده صحيح على شرط سلم مختفرا |          |              |              |
|                      |                                |          |              |              |

آپ وہ آ دم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی طرف سے شان والی روح پھونکی اوراپنے فرشتوں سے آپ کوسجدہ کروایا، آپ کو جنت میں سکونت بخشی، پھر آپ نے اپنی لغزش کی وجہ سے لوگوں کوز مین کی طرف اتارا۔

حضرت آوم-علیہ السلام-نے فرمایا کہ آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اوراپنے کلام سے منتخب فرمایا اور آپ کو تخیاں عطافر ما کیں جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ اور آپ کو ہم کلامی سے قرب بخشاء فرما ہے کہ میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے آپ نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو ککھ دیا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام-نے فرمایا:

چالیس سال پہلے۔حضرت آدم نے فرمایا تو کیا تورات میں یہ بھی دیکھا کہ آدم نے اپنے دب کی فرمانیہ داری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے ،فرمایا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: تو آپ اس لغزش کی ملامت کرتے ہیں جس کا کر لیٹا میرے مقدر میں میری پیدائش سے چالیس سال پہلے کھا جاچکا تھا۔حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ نے ارشاد فرمایا:

سيدنا آدم-عليه السلام-سيدناموى-عليه السلام-بردلائل مين غالب آ گئے۔

| صفحه      | جاد11 | رقم الحديث (١٨٠)                | محجح ابن حبان     |
|-----------|-------|---------------------------------|-------------------|
|           |       | اسناده مح على شرط الشيخين مخضرا | قال شعيب الاركؤوط |
| صفح ۹۸    | جلدا  | رقم الحديث (۱۸۳)                | صحح الجامع الصغير |
|           |       | للمحيح مخضرا                    | تال الالباني:     |
| صفحه      | جلدے  | رقم الحديث (۱۳۸۱)               | مندالامام احمد    |
|           |       | اساده صحيح بالفاظ فخلفة         | रिकेटिया ।        |
| مخ ده ۱۳۵ | جلدك  | رقم الحديث (۵۵۸)                | مندالامام احمد    |
|           |       | اساده محج مخفرا                 | रिक्षेत्र हो ।    |
| mraso     | جلدك  | رقم الحديث (٩٥٥)                | مندالامام احمد    |
|           |       | اسناده سيحج مختفرأ              | قال احرمح شاكر    |

|               | 350                     | L                                                           | الله علم النبي -جلداول    |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| صغرواس        | حلا                     | رقم الحديث (۲۲۳)                                            | مندالا مام احمه           |
|               |                         | اسناده محج مخضرا                                            | قال احرفرشاكر             |
| سفهه          | جلاع                    | رقم الحديث (۱۲۲۷)                                           | مندالامام احد             |
|               |                         | اشاده في المناده                                            | قال اجر تحرشا كر          |
| مغرعه         | چلاے                    | رقم الحديث (۱۸۳۳)                                           | مندالا مام احمد           |
|               |                         | استاده فمح بالفاظ كلفة                                      | قال احرفحه شاكر           |
| صفح           | <i>چ</i> لد۸            | رقم الحديث (١٩٣٣)                                           | مندالا مام احمد           |
|               |                         | اسناده مح بالفاظ مختلفة                                     | قال اجر فحد شاكر          |
| صغيهم         | جلدانا                  | رقم الحديث (٩٩٨٩)                                           | مندالامام احمد            |
|               | بالفاظ مختلفة           |                                                             | قال شعيب الارناؤوط        |
| صغرهه         |                         | رقم الحديث (٩٩٩٠)                                           | مندالامام احمد            |
| بالفاظ مختلفة |                         | هذا الحديث اسنادان: الأول اسنا<br>والثّاثي: -وهوجهادعن حميد | "<br>قال شعيب الارنا وُوط |
|               | الخ-رجاله ثقات جال التح | واڭ نى:-وھوجماد عن حميد                                     |                           |

ماكان ا

حضرت ایوب-علیه السلام-عسل فر مار ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرسونے کی مکڑیاں پھینک دیں تو حضرت ایوب انہیں کپڑے میں سمیٹنے لگے اللہ تعالیٰ فی مکڑیاں پھینک دیں تو حضرت ایوب! کیا میں نے تجھے اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا انہوں نے عرض کی کیوں نہیں لیکن میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوسکا

عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

بَيْنَهَ مَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرِيَانًا ، خَرَّ عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ آيُّوْبُ يَحُثِي فِي ثَوْبِهِ ، قَالَ : فَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا آيُّوْبُ ! آلَمُ آكُنُ آغُنَيْتُكَ عَمَّا تُرَى ؟ قَالَ : بَلَى يَارَبِّ ! وَلَكِنُ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرُ كَتِكَ .

| صفحه ۲۸۹ | جلدم | رقم الحديث (۱۸۱۲) | غاية الاحكام |
|----------|------|-------------------|--------------|
| اسځه ۱۰۸ | جلدا | رقم الحديث (١٤٤٩) | صحيح البخاري |
| 1.071,00 | rup  | رقم الحديث (٣٣٩١) | محجح البخاري |
| صفحه۳۸   | جلدم | رقم الحديث (۲۹۳)  | صحيح البخاري |

#### ترجمة المديث؛

سیدنا ابو ہر رہے - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

سیدنا ابوب-علیہ السلام-لباس کے بغیر عسل فرمار ہے تھے۔اچا تک ان پرسونے کی ثلثہ بول کا دَل گرنے لگا۔سیدنا ابوب-علیہ السلام-اسے اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-نے ارشا دفر مایا:

ان کے رب نے انہیں ندادی اے ایوب! کیا میں نے تنہیں اس سے بے نیاز نہیں کردیا تھا جوتم دیکے رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی: ہاں اے میرے رب! لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

-\$-

| صفحاكاا  | جلدا   | رقم الحديث (٣٢٣١٤)      | كنز العمال         |
|----------|--------|-------------------------|--------------------|
| صفحه ۱۲۰ | جلدهما | رقم الحديث (١٢٢٩)       | صحيح ابن حبان      |
|          |        | اشاده صحيح على شرط مسلم | قال شعيب الارؤ وط  |
| صفح ۵۵۰  | جلدا   | رقم الحديث (١٣٨٨)       | صحيح الجامع الصغير |
|          |        | E                       | قال الالباني:      |
| صفح      | Asle   | رقم الحديث (١٩٨٨)       | تسندالا مام احمد   |
|          |        | اساده صحح               | قال احرفحه شاكر    |
| صفحه     | جلده   | رقم الحديث (٥٩٣٩)       | معكاة المعائخ      |
|          |        | مذامديث                 | قال الانبانى:      |

# ایک چیوٹی نے ایک نبی -علیہ السلام - کو کا ٹا تو انہوں نے چیونٹیوں کی ستی جلانے کا حکم وے دیا

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

قَرَصَتْ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْانْبِيَاءِ ، فَآمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ فَأَحُوِقَتْ ، فَآوُ لَى اللهُ إلَيْهِ: آنُ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ آخُرَقُتَ أُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ الله .

| صفح       | جلدا |   | رقم الحديث (١٩٥٩) | محجح البخاري          |
|-----------|------|---|-------------------|-----------------------|
| صفح ۵۹ کا | Mule |   | رقم الحديث (٢٢٣١) | صحيحمسلم              |
| صفحه۱۳۸   | جلد  |   | رقم الحديث (۲۹۸۹) | صحيح الترغيب والترهيب |
|           |      |   | عدامديث           | قال الالباني          |
| 01930     | جلد  |   | رقم الحديث (١٩٩٩) | الترغيب والتربيب      |
|           |      |   | حدامدے ی          | قال المحقق            |
| صفحه      | جلد  |   | رقم الحديث (٢٢٧٥) | صحيحسنن ابوداؤد       |
|           |      | 4 | E                 | قال الالياني          |
| صفحه ٥٠٨  | rule |   | رقم الحديث (۸۸۳۸) | صحح الجامع الصغير     |
|           |      |   | E                 | قال الالباني:         |
|           |      |   |                   |                       |

#### ترجمة المديث:

سیدنا ابو ہرریرہ -رضی اللہ عنہ- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلمہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

انبیاء ش سے ایک نی - علیہ السلام - کو ایک چیوٹی نے کاٹا تو انہوں نے چیونٹیوں کی پوری استی کے بارے ش حکم دیا تو اسے جلادیا گیا تو اللہ تعالی نے اس نی کی طرف وی ٹازل فرمائی کہ جہیں ایک چیوٹی نے کاٹا تھا مگرتم نے امتوں ٹی سے ایک امت کوجلاڈ الا جواللہ تعالی کی شیج بیان کرتی تھی ۔

- - -

| صححمسلم            | رقم الحديث (۵۸۲۹)      | ولد"  | صفحا     |
|--------------------|------------------------|-------|----------|
| سنن ابن ماجبه      | رقم الحديث (۲۲۵)       | جاريه | DAMiso   |
| قال محود محر محود: | الحديث متفق عليه       |       |          |
| صحيح سنن النسائي   | رقم الحديث (٢٣٥٠)      | جلد   | احقيم    |
| قال الالباني:      | E                      |       |          |
| السنن الكبرى       | رقم الحديث (۱۹۵۲)      | rele  | صؤرمهم   |
| السغن الكبرى       | رقم الحديث (١٢٥٨)      | Asle  | صفحاا    |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (١١٢٥)      | جلد11 | صفحهس    |
| قال شعيب الارنووط  | اسناده محج على شرط سلم |       |          |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (١١١٥)      | جلد۸  | صفحه ۲۰۰ |
| قال القرقحة شاكر   | اشاده سيح              |       |          |
|                    |                        |       |          |

## پيرمبرورضائي-عليدالصلاة والسلام-

عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ - رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ - قَالَ : كَاتِّى انْسُطُرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ اللّهُ عَنْ وَجُهِهِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِقَوْمِي فَانَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ .

| صحيح البخاري      | رقم الحديث (٣٣٤٤)           | جلدا | صفحا ۱۰۸۱ |
|-------------------|-----------------------------|------|-----------|
| صحيح البخاري      | رقم الحديث (١٩٢٩)           | جلام | صفيه      |
| صحيحمسلم          | رقم الحديث (٥٠١/١٠٥)        | جلدا | صفحه      |
| صحيمسلم           | رقم الحديث (٥٠١/١٠٥)        | جلد  | صخركاس    |
| مندالامام احجه    | رقم الحديث (١١٢٣)           | Yule | 1040      |
| قال شعيب الارنووط | اسناده صحيح على شرط الشيخين |      |           |
| مندالامام احد     | رقم الحديث (١٥٥)            | جلد  | 10030     |
| قال القرفيرشاكر:  | اساده سيح                   |      |           |
| مندالامام احمد    | رقم الحديث (١٥٠٨)           | جلدك | صفحالاا   |
| قال شعيب الارنووط | اسناده محج على شرط الشيخين  |      |           |
| مندالامام احمد    | رقم الحديث (٢٠٠٣)           | جلدم | 14430     |
| قال المرهد شاكر   | اسناده يحج                  |      |           |
|                   |                             |      |           |

#### ترجمة الحديث:

سيدناعبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-في ارشادفر مايا:

گویا کہ میں و مکیر رہا ہوں کہ حضور سیدنا رسول اللہ-صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم- انبیاء کرام -صلوات اللہ وسلام علیم - میں سے کسی نبی کی حکایت بیان فرمارہے ہیں جن کوان کی قوم نے مارکر لہولہان کر دیا وہ - نبی علیہ الصلوق والسلام - اپنے چہرہ الورسے خون صاف کرتے جارہے تھے اور عرض کرتے جارہے تھے:

> اےاللہ!میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ پنہیں جائے - کہ میں کون ہول-۔ - - -

| مندالامام احمد      | رقم الحديث (٢٠٠٣)             | جلدے                            | صفح ۲۵ ۲۵                 |      |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| قال شعيب الار نووط  | اسناده صحيح على شرط الشخين    |                                 |                           |      |
| مندالامام احمد      | رقم الحديث (۱۲۲۸)             | جلدك                            | 124 3°                    |      |
| قال شعيب الارثووط   | مح لغيره ووحد السنادس كن اجلء | المم ، وهواين الي الني و، والقب | بة رجاله ثقات رجال الشخين | Dest |
| محجح ابن جبان       | رقم الحديث (٢٥٤٢)             | ولدم ا                          | صغه۸۳۵                    |      |
| قال شعيب الارثودط   | اشاده کی                      |                                 |                           |      |
| سنن ابن ملجه        | رقم الحديث (٢٥٥٥)             | جلدلا                           | MIZZ                      |      |
| गुर्दे कि दर्वे हिल | عد احدیث                      |                                 |                           |      |
| صحيحسنن ابن ملجه    | رقم الحديث (٣٢٧٧)             | جلد"                            | صفحه                      |      |
| قال الالباني:       | E                             |                                 |                           |      |
| مندالامام احجه      | رقم الحديث (٢٣٦٦)             | جلد                             | صفحه ۱۳۰                  |      |
| : रिकेटिश रि        | اساده محج                     |                                 |                           |      |
| مندالامام احمد      | رقم الحديث (١٥٥٨)             | جلدم                            | صفحها                     |      |
| قال احد محرشاكر:    | اساده کی                      |                                 |                           |      |
|                     |                               |                                 |                           |      |

محج البخاري

منتح البخاري واللفظ ليه

## خوف خداکی وجہ سے زندگی جرکے گناہ معاف ہوگئے

عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

الله ذَكر رَجُلاً فِيهُمَنُ كَانَ سَلَفَ ، اَوقَبُلَكُمُ ، آثَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَدًا ، يَعْنِى اَعُطَاهُ . قَالَ : فَلَمَّا حُضِرَ ، قَالَ لِبَنِيْهِ : اَى آبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا : خَيْرَ اَبِ ، قَالَ : فَاللهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَإِلَّهُ لَمْ يَبْتَشِرُ عِنْدَ اللهِ خَيْراً ، وَإِنْ يَقُدَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَشِرُ عِنْدَ اللهِ خَيْراً ، وَإِنْ يَقُدَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَاكُم فَلَوْا ، فَاللهُ عَلَيْهِ يُعَدِّبُهُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ فَاكُولُ : فَاسَهُكُولِنَى ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ وَيَحِي وَلَيْعَالُ وَاللهُ عَزَّوبَى وَيُهُا فَاضَحَدُ مَوَالِيُقَهُمْ عَلَى ذَالِكَ — وَرَبِّى — فَفَعَلُوا ، فَقَالَ اللهُ عَزَّوجَلً :

كُنُ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْ عَبْدِيْ مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ ، أَوْ فَرَقْ مِنُكَ ، فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهِ .

رقم الحديث (٣٢٤٨) جلد صفي ١٠٨١ رقم الحديث (٩٣٨١) جلد صفي ٣٠٠٠

#### ترجمة الحديث

سیدنا ابوسعید خدری - رضی الله عنه - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

آپ نے سابقہ لوگوں میں سے ایک آ دی کا تذکرہ فر مایاس آ دی کواللہ تعالی نے مال واولاد

| صفحاس     | جلام  | رقم الحديث (٥٠٨)            | للمحيح البخاري              |
|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| صفح کام   | جلدا  | رقم الحديث (٢٠٤٤)           | صحيح الجامع الصغير والزيادة |
|           |       | عدامديث محج                 | تال الالباني                |
| صفحد      | جلام  | رقم الحديث (١٣٩)            | صحيح ابن حبان               |
|           |       | اسناده مجيح على شرطا شيخين  | قال شعيب الارؤوط            |
| صفحهاس    | جلدا  | رقم الحديث (١٥٠)            | صحيح ابن حبان               |
|           |       | اسناده يح على شرط سلم       | قال شعيب الاراؤ وط          |
| صفحاءا    | جلدا  | رقم الحديث (١٩٨٨)           | صح<br>ع ابن حبان            |
|           |       | E                           | تال الالباني                |
| 1.130     | جلدا  | رقم الحديث (١٣٩)            | صحيح ابن حبان               |
|           |       | E                           | قال الالباني                |
| صغده      | جلدم  | رقم الحديث (۲۹۳۸)           | الترغيب والتربهيب           |
|           |       | E                           | قال الحقق                   |
| صفحه۳۱۸   | جلد   | رقم الحديث (٣٣٧٣)           | صحيح الترغيب والترهبيب      |
|           |       | 8                           | تال الالباني                |
| صفحااا٢   | جلد   | رقم الحديث (١٤٥٤)           | صحيمسلم                     |
| 10 miso   | جلد١٨ | رقم الحديث (١١٢١١)          | مندالامام احمد              |
|           |       | اسناده يمح على شرط الشيخيين | قال شعيب الارتو وط          |
| صفيه      | جلد١١ | رقم الحديث (١١٤٣١)          | مندالامام احمه              |
|           |       | اساده صحح على شرط الشيحين   | قال شعيب الارئو وط          |
| صفحه ١٠٥٠ | جلدك  | رقم الحديث (۲۰۴۸)           | سلسلة الاحاديث الصحيجة      |
|           |       | حد ااشاده صحح               | قال الالباني                |
| صفحاس     | جلد٨  | رقم الحديث (۵۸۸۱)           | چامع الاصول                 |
|           |       | E                           | قال الحقق                   |
|           |       |                             |                             |

عطاكى جباس آوى كى موت كاوقت بوالواس في الي بيول سى كها:

شی شہارا کیساباپ ہوں؟ اولا دئے کہا: آپ ہمارے بہترین باپ ہیں۔اس نے کہا:

اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں محلائی کا گمان شرکھا ۔ یعنی میں نے اس کی اطاعت وفر مانبرداری نہیں کی۔اور اگروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ اسے عذاب دے گا۔ دیکھو ۔میری وصیت یا درکھو۔اگر میں مرجا وں تو جھے آگ لگا کرجلادینا حتی کہ میں کوئلہ بن جا وں تو جھے پیس کررا کھ بناوینا یا کسی برتن میں میری را کھر کھ لیٹا۔ پس جب آئدھی والا دن ہوتو میری را کھ اس بیس کررا کھ بنا دینا ہوتو میری را کھ اس جب آئدھی میں بکھیر دینا ۔تو اس مرئے والے نے اپنی اولاد سے وصیت پرعمل کرنے کے سلسلہ میں عہدو پیان لے لئے تو انہوں نے ایسابی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

اے ڈروا کھٹے ہوجا واتو وہ ایک آدمی کی صورت میں اس کے ساسنے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے

ائے ڈروا تھتے ہوجا ڈلو وہ ایک آ دی می صورت میں آل مے ساتھے تھا پھراللہ تعالی سے ارشاد فرمایا:

اے میرے بندے!ایبا کرنے پر تجھے کس چیز نے براھیختہ کیا؟اس نے عرض کی: تیرے خوف نے یا کہا: تجھ سے ڈرنے نے تو پھراس آ دمی کوفورا اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ڈھانپ لیا۔

## خوف خدا کے سبب جلانے کی وصیت کرنے والے کی مغفرت

عَنْ أَبِى هُوَيُوهَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَىْ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيْهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاَحْرِ قُونِيْ ، ثُمَّ اسْحَقُونِيْ ، ثُمَّ اذُرُونِيْ فِي الرِّيْحِ فِيْ الْبَحْرِ ، فَوَاللهِ ! لَئِنُ قَدَرَ عَلَىًّ وَبَّى لَيْحَدِّ بُونُ اللهِ ! لَئِنُ قَدَرَ عَلَىً وَبِي الرِّيْحِ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللهِ ! لَئِنُ قَدَرَ عَلَى وَبِي الرَّيْحِ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللهِ ! لَئِنُ قَدَرَ عَلَى وَبِي الرَّيْحِ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللهِ ! لَئِنُ قَدَرَ عَلَى مَا وَبِي لَيْحَدُّ بَيْ فَقَالَ لِلْأَرْضِ : أَدِّي مَا أَدُى مَا أَنْ لَكُ اللهِ وَالِكَ ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ : أَدُى مَا أَخَدُتِ ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : خَشْيَتُكَ – أَوُ مَخَافَتُكَ – يَارَبِ ! فَغَفَرَ لَهُ بِذَالِكَ .

| rule   | رقم الحديث (۱۳۸۱)    | صحيح البخاري                                                               |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mule . | رقم الحديث (٢٥٤٨)    | مح سنن النسائي                                                             |
|        | E                    | تال الالياني                                                               |
| جدم    | رقم الحديث (١٤٥١/٢٥) | متجيمسلم                                                                   |
| جلدم   | رقم الحديث (٢٥٥)     | سنن ابن ماجه                                                               |
|        | الحديث متفق عليه     | قال محود محمود                                                             |
|        | rstp                 | رقم الحديث (٢٥٦/٢٥) جلدم<br>رقم الحديث (٢٤٥١/٢٥) جلدم<br>رقم الحديث (٣٢٥٥) |

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابو ہر رہے - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

ایک آ دی نے اپنی جان پرزیادتی کی - بہت گناہ کیے - جب اس پرموت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی تو کہا:

جب میں مرجا دوں تو جھے آگ سے جلادیتا پھر جھے پیس دینا۔ میری را کھ بنادینا۔ پھر جھے -میری را کھ کو۔ ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ اللہ کی تتم !اگر میرے رب نے جھے پکڑلیا تو جھے ابیاعذاب دے گاجواس نے کسی کوعڈاب نہ دیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم۔ نے ارشاد فرمایا:

اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے زین کو حکم دیا جو تو نے لیا ہے ادا کردے - حاضر کردے اللہ کے اس ارشاد پر-وہ فورا کھڑا تھا۔

الشنعالي نياس عفرمايا:

جولونے کیااس پر تھے کس چیزنے برا میختہ کیا؟اس نے عرض کی:

اےمیرےرب! تیری خشیت سے - تیرے خوف سے - تواللہ تعالی نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی۔

# مفلس کومہلت دینے والے اور تنگ دست سے درگز رکرنے والے کی مغفرت و بخشش

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ:

تَلَقَّتِ الْمَلَاثِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِ مَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ
شَيْنًا ؟ قَالَ: لَا ، قَالُوا : تَذَكَّرُ . قَالَ : كُنتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ، فَآمُرُ فِتُيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا
الْمُعْسِرَ ، وَيَتَجَوَّذُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلٌ : تَجَوَّذُوا عَنْهُ .

| صفح۸۱۲  | جلد٢ | رقم الحديث (٢٠٧٧) | محج ابخاري            |
|---------|------|-------------------|-----------------------|
| صفح     | جلد  | رقم الحديث (١٥٦٠) | Lungo                 |
| صفحاس   | جلد  | رقم الحديث (٣٩٩٣) | Jungo -               |
| صفحه ۱۵ | جلدا | رقم الحديث (٩٠١)  | صحيح الترغيب والترهيب |
|         |      | EE                | قال الالباني          |
| صفحه    | جلدا | رقم الحديث (١٤٥١) | صحيح الترغيب والترهيب |
|         |      | E                 | تال الالباني          |
| صفحه۸۲  | جلدا | رقم الحديث (١٣٢٢) | سرغيب والترهيب        |
|         |      | E                 | قال المحقق            |

إِنَّ رَجُلاً مِمَّنُ كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ ، آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ ، فَقِيْلَ لَهُ: هَلُ عَمِلْتَ مِنُ خَيْرٍ ؟ قَالَ: مَا اَعُلَمُ ، قِيْلَ لَهُ: انْظُرُ ، قَالَ: مَا اَعْلَمُ شَيْئاً غَيْرَ آيْئ كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيُهِمْ ، فَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، وَآتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِ ، فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ .

#### ترجمة الحديث:

سيدنا حذيفه-رضي الشعنه- فرمايا:

حضور سيدنار سول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشاد قرمايا:

م سے پہلے - پہلی قوموں میں - ایک آ دمی تھا اس کے پاس ملک الموت - علیہ السلام - آئے تا کہ اس کی روح کو بھن کریں تو اس - آ دمی - سے بوچھا گیا: کیا تو نے کوئی نیکی کی؟ اس نے کہا:

یں نہیں جانتا – کہ بیں نے کوئی نیکی کی ہو-اس سے کہا گیا: دیکھو،اس نے کہا: بیس کسی نیکی کو مہیں جانتا سوائے اس کے کہ بیس لوگوں سے خرید وفروخت کیا کرتا تھا اور ان سے تجارت کیا کرتا تھا تو جونگ وست ہوتا اسے بیس مہلت دے دیتا اور جو مال والا ہوتا اس سے درگز رکر جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت داخل فرمادیا۔

|                         |                    | -\$-            |           |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| صحح الجامع الصغير       | رقم الحديث (٢٠٤٩)  | جلدا            | صفح       |
| قال الالباني            | E                  |                 |           |
| صحيح البخاري واللفظ له  | رقم الحديث (۲۵۵)   | جلدا            | صفيم عه ا |
| صحيح البخارى واللفظ لبه | رقم الحديث (١٥٦٦)  | جلد ۸<br>چالد ۸ | صفيراالا  |
| صحيح الترغيب والترهيب   | رقم الحديث (١٩٠٣)  | جلدا            | صفحه ۱۳۰  |
| قال الالباني            | Sego               |                 |           |
| الترغيب والترهيب        | رقم الحديث (١٣٢٥)  | جلدا            | 4A9.30    |
| قال الحقق               | E                  |                 |           |
| كنز العمال              | رقم الحديث (١٥٣٠١) | جلدا            | مغد۱۹۸    |
|                         |                    |                 |           |

ایک سرمایددار آدمی این کارندوں کو هم دیتا تھا کہ کاروبار میں اگر کوئی تھے دست آجائے تواس سے درگزر کرناجب وہ مرگیا تواللہ تعالی نے فرمایا:
هم اس سے درگزر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں فرشتو! اس سے درگزر کرو

عَنْ آبِيٌ مَسْعُوُدٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ ، فَلَمْ يُوْجَدُ لَهُ عَنِ الْخَيْرِ شَيْىءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَكَانَ مُوسِراً ، فَكَانَ يَامُو غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : نَحُنُ اَحَقُ بِذَالِكَ عَنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ .

| صحيمسلم                         | رقم الحديث (١٢٥١)         | حلاك | صغروه۲۸ |
|---------------------------------|---------------------------|------|---------|
| سنن الترندي                     | رقم الحديث (١٣٠٤)         | rule | صفحها   |
| كال الرفدى:                     | عدا مديث صن ع             |      |         |
| صحيحسنن الترغدى                 | رقم الحديث (١٣٠٤)         | جلام | صفحه    |
| تال الالباني:                   | E                         |      |         |
| سنن الكبري للبيعتي              | رقم الحديث (۱۰۹۲)         | جلده | صفحه    |
| قال المصفى:                     | رواه سلم في الصحيح        |      |         |
| البائی:<br>للبری<br>مکبری میستی | میج<br>رقم الحدیث (۱۰۹۷۲) |      |         |

سیدنا ابومسعود- رضی الله عنه- سے مروی ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآله وسلم- في ارشاد فرمایا:

تم میں سے پہلی امتوں میں ایک آ دی کا حساب لیا گیا تو اس کے اعمال نامہ میں کوئی خیر و محلائی نہ پائی گئی مگریہ کہ وہ لوگوں سے کاروبار کرتا تھا۔وہ خود مالدار تھا تو وہ اسپے علمان – کارندوں – کو تھم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگز رکیا کروتو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

بم اس بات كيزياده حقدار جي-افرشتو!-اس سي بحى درگز ركرو-

| الترغيب والترهيب          | رقم الحديث (١٣٢٨)                         | جلدا  | صفحه۸۲  |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------|---------|
| تال الحقق:                | E                                         |       |         |
| المستدرك على المحسين      | رقم الحديث (۲۲۲۷)                         | rup   | صفحها   |
| قال الحقق:                | حذاا سناده صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه |       |         |
| وقال الذهبي:              | على شرط البخاري وسلم                      |       |         |
| صحيح الترغيب والترهيب     | رقم الحديث (٩٠٧)                          | جلدا  | صغحاسم  |
| قال الالياني:             | Ego                                       |       |         |
| المعجم الكبيرللطيراني     | رقم الحديث (١٣٥)                          | جلدكا | صفحاه   |
| جامع الاصول               | رقم الحديث (۲۵۲۲)                         | Mele  | صفحهام  |
| قال المحقق                | E                                         |       |         |
| صحح الجامع الصغيروز يادند | رقم الحديث (١٥٩)                          | جلدا  | 40130   |
| قال الالباني              | حذاحديث                                   |       |         |
| المعتدرك للحائم           | رقم الحديث (٢٢٢٢)                         | جلد   | صفحهم   |
| قال الحاتم                | حذاحديث سيح على شرطاشخين                  |       |         |
| مندالامام احمد            | رقم الحديث (١٤٠٢٠)                        | جلدا  | صفح ۲۲۰ |
| قال عزة احداله ين         | ا شاده مح                                 |       |         |
| صحيح ابن حبان             | رقم الحديث (١٥٥٥)                         | جلداا | 144230  |
| قال شعيب الار نووط:       | اسناده سيح على شرطاشيخين                  |       |         |
| مندالامام احمد            | رقم الحديث (۱۲۰۸۳)                        | جلد٢٨ | صغيساس  |
| قال شعيب الارنووط:        | اسنا ده صحيح على شرط الشيخيين             |       |         |

#### مستجاب الدعوات

عَنِ ابْسِ عُمَّرَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَعَماهَ وُنَ أَخَلَهُمُ الْمَطُرُ ، فَمَالُوْ اللَّى غَارٍ فِى الْجَبَلِ ، فَانْ حَطَّتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : فَانْ حَطَّتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : انْظُرُوا أَعُمَالًا عَمِلُتُمُوهَا لِللَّهِ صَالِحَةً ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفُرُجُهَا .

فَقَالَ اَحَدُهُمْ: اَللَّهُمْ اِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِى صِبْيَةٌ صِغَارٌ ، كُنْتُ اَرْطَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِى ، وَإِنَّهُ نَاكَ بِى الشَّجَرُ فَمَا اتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ وَإِنَّهُ نَاكَ بِي الشَّجَرُ فَمَا اتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ الْحَلْبُ ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عَنْدَ رُوُّ وسِهِمَا ، اكْرَهُ أَنُ الْوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمِى ، فَلَمْ يَزَلُ ذَالِكَ وَاكْمَ أَنْ الْحَدُلُ اللهِ الْعَبْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ دَابِي وَدَابَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّى فَعَلْتُ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ

فَاقُرُجُ لَنَا قُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ ، فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ قُرْجَةٌ حَتَّى يَرَوُنَ مِنْهَا السَّمَاءَ .

وَقَالَ الشَّانِيُ: اَللَّهُمْ إِنَّهُ كَانَتُ لِيُ ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُهَا كَاشَدِ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، فَطَلَبُتُ إِلَيْهَا نَفُسَهَا ، فَآبَتُ حَتَّى الِيَهَا بِمِاثَةٍ دِيْنَادٍ ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ النِّسَاءَ ، فَطَلَبُتُ إِلَيْهَا نَفُسَهَا ، فَأَبَتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِاثَةَ دِيْنَادٍ ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِاثَةَ دِيْنَادٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجُلَيُهَا قَالَتُ : يَا عَبُدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلا تَفْتَحِ النَّهَ وَلا تَفْتَحِ النَّهُ وَلاَ تَفْتَحِ النَّهُ اللهُ وَلا تَفْتَحِ النَّهُ اللهُ وَلا تَفْتَحُ اللهُ اللهُ وَلا تَفْتَحُ اللهُ وَلا تَفْتَحُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا تَفْتَحُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا تَفْتَحُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَفْتَحُ اللهُ الل

وَقَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّى كُنْتُ اسْتَأْجَرُتُ آجِيْراً بِفَرَقِ اَرُزِّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: اَعْطِنِى حَقِّى، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ اَزَلُ اَزْرَعُهُ وَتَى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَ نِى فَقَالَ: اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَظٰلِمُنِى وَاعْطِنِى حَقِّى ، فَعُلَتُ الْبَقُو وَرَاعِيهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ اللهُ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ: إِنِّى لاَ اللهُ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ : إِنِّى لاَ اللهُ وَلاَ تَهْزَأُ بِى فَقُلْتُ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا ، فَأَخَذَهُ فَانُطَلَقَ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الِّي فَعَلْتُ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ ، فَافُرُجُ مَا بَقِى فَفَرَجَ اللّٰهُ عَنْهُمُ .

| صفح          | جلد                 | رقم الحديث (١٥٩٥)                            | صحح البخارى واللفظ لبه     |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| صغماه۲       | جلدا                | رقم الحديث (٢٢١٥)                            | صحيح البخاري               |
| صغر ١٩٥      | جلد                 | رقم الحديث (٢٣٣٣)                            | منتج البخاري               |
| صفح ۱۰۷۸     | جلدا                | رقم الحديث (٢٥٥٥)                            | صحيح البخاري               |
| صفح ۵ ۲۲     | جلده                | رقم الحديث (٢٢٨٣)                            | صحيحمسلم                   |
| صفحيه        | YND                 | رقم الحديث (١١٩٩١)                           | السنن الكبري (لليبقي)      |
|              |                     | رواه سلم في الصحيح                           | قال الحقق:                 |
| صفحهاس       | ماده                | رقم الحديث (٥٩٤٣)                            | مندالامام احمد             |
|              |                     | اسناده محج بالفاظ فخلفة                      | قال العظم شاكر:            |
| صفح ۱۸۰      | جلد•١               | رقم الحديث (۵۹۷۳)                            | مندالامام احمد             |
| لارزفلين     | يكون مثل صاحب فرق ا | صحح لغير ه دون توله: من استطاع منكم ان أ     | قال شعيب الارنووط          |
| بالفاظ فتلفة | ورجال الشخين        | ن عمر بن مزة العمري، وبقية رجال الاسنا وثقات | مثله، وحذ ااسنا دضعيف، لضع |

سیدناعبدالله بن عمر-رضی الله عنهما-روایت کرتے ہیں کہ حضور سیدنارسول الله-صلی الله علیه وآلہ وسلم-نے ارشاد فرمایا:

تین آدی دوران سفر چل رہے تھے کہ انہیں بارش نے آلیا تو دہ پہاڑی عارمیں چلے گئے۔ پہاڑے ایک چٹان عارک عارمیں چلے گئے۔ پہاڑے آیک چٹان عارکے دہائے پر پیوست ہوگئ اورا کے نکلنے کی راہ مسدود ہوگئ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا:

| مندالامام احمد            | رقم الحديث (١٥٩٥)                                          | چلا۵         | صفحراس  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| قال احرفحه شاكر:          | اسناده مح بالفاظ فخلفة                                     |              |         |
| مندالا مام احمد           | رقم الحديث (۵۹۷۳)                                          | جلد•١        | صفيم    |
| قال شعيب الارثووط         | استاده مح على شرط الشخين بالفاظ مختلفة                     |              |         |
| مح ابن حبان               | رقم الحديث (١٤٩)                                           | جلد"         | صفحاها  |
| قال شعيب الارنووط:        | اسناده حسن عمران القطان: صدوق معم ، وباقي ر                |              |         |
|                           | غيرعمروبن مرزوق فجنن رجال البخاري                          | بالفاظ فتلفة |         |
| منجح ابن حبان             | رقم الحديث (٩٧٤)                                           | جلدا         | 190,30  |
| قال الالباني              | مح بالفاظ فليسة                                            |              |         |
| صحيح ابن حبان             | مح بالفاظ خلفة<br>رقم الحديث (٨٩٧)                         | جلاح         | صفحد    |
| قال شعيب الارنووط         | الناده يحمح على شرط الشخفين بالفاظ مخلفة                   |              |         |
| منجيح ابن حبان            | اسناده کی مل شرط الشیخین بالفاظ تختلفت<br>رقم الحدیث (۸۹۳) | جلدم         | صفح ۱۵۰ |
| تال الالباني              | سيحج بالفاظ مختلفة                                         |              |         |
| الترغيب والترهيب          | رقم الحديث (۱۲۲۸)                                          | جلدا         | صفحه    |
| صحيح الترغيب والترهيب     | رقم الحديث (١٩٩٧)                                          | جلدا         | صفحاهه  |
| : देंगगार्व               | E                                                          |              |         |
| الترغيب والترهيب          | رقم الحديث (١٩٢٩)                                          | جلد"         | صفحا    |
| قال الحقق:                | حسن                                                        |              |         |
| صحيح الترغيب والترهيب     | رقم الحديث (١٩٩٨)                                          | جلد          | 400,00  |
| قال الالباني:             | حون مح                                                     |              |         |
| بجمع الزوائد<br>ا         | رقم الحديث (١١٣١١)                                         | جلدم         | صفح ٢٥٩ |
| المعجم الكبير (للطمر اني) | رقم الحديث (١٣١٨٨)                                         | جلدا         | صغره۲۲  |
|                           |                                                            |              |         |

ا پنے اپنے اعمال کا جائزہ لوجوعمل تم نے صرف لؤ نجیر اللہ کیا ہواس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا ما گلوتا کہ وہ تہمیں اس قید سے رہائی عطافر مائے توان میں سے ایک نے کہا:

اے اللہ! میرے ماں باپ بوڑھے مررسیدہ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے اپنے کا کی دودھ دوھتا تو اپنی ماں باپ کو اپنی آتا تو بکر ایوں کا دودھ دوھتا تو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کا دودھ دوھتا تو اپنی کو کا دودھ دو ہو تھی تو میں نے اپنی کا کہ دودھ دو ہو تو میں نے اپنی کو بایا کہ دودھ دو ہو ہوتا تھا تو میں دوھا ہوا دودھ لے کر آیا اور اپنی مال باپ کو بایا کہ دودھ دو ہوتا تھا تو میں دوھا ہوا دودھ لے کر آیا اور اپنی مال باپ کے مربات بھی ناپ ندھی کہ میں ان دونوں کو بے آرام کروں اور جھے میہ بات بھی ناپ ندھی کہ میں ان دونوں کو بے آرام کروں اور جھے میہ بات بھی ناپ ندھی کہ میں ان دونوں کو بے آرام کروں اور جھے میہ بات بھی ناپ ندھی کہ میں ان دونوں کو بیا ترام کروں اور جھے میہ بات بھی ناپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤل اور میرے نیچ میرے قدموں کے بیاس ناپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤل اور میرے نیچ میرے قدموں کے بیاس ناپ کہ کی میں دو اور والے بیال تک کہ فی طاح ہوگئی۔

اے اللہ! اگر تو جا نتا ہے کہ میں نے بید کام تیری رضا کیلئے کیا تھا تو ہمیں اتن کشادگی عطا کردے کہ ہم اس میں سے آسان کود کھے کیے لئے اللہ تعالی نے جیٹان کو ذرامر کا کر-اتن کشادگی کردی کہ جس سے وہ آسان کود کھے سکے۔

دوسرے نے-وعاشروع کی اور-کہا:

اے اللہ! میرے پچا کی ایک بیٹی تھی تو یس اس سے محبت کرتا تھا جتنی آ دمی عورتوں سے محبت کرتا تھا جتنی آ دمی عورتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی شدید تر تو یس نے اس سے اسکا وجود حوالے کردینے کا کہا تو اس نے اٹکار کر دیا یہاں تک کہ ایک سو دیا راسے پیش کروں۔ یس نے تگ ودوشر وع کردی یہاں تک کہ ایک سو دیا رجع کرلے۔ یس میسودینارلے کراس سے ملا تو جب یس اسکے قریب بیٹھ گیا تو اس نے کہا:

اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈرواورمہر کواس کے تن کے بغیر نہ و ڈوتو میں اس سے اٹھ کھڑا موا۔ اللہ و جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ہاس سے اٹھ آتا میری رضا کیلئے کیا ہے تو ہم کواس قید

سے ٹکال لے تو اللہ نے اس چٹان کو پچھے سر کا کر پچھے اور کشادگی کردی۔ تیسرے نے - دعاشروع کی اور - کہا:

اے اللہ! یس نے ایک مزدور تین صاع چاول پرلیا جب اس نے اپنا کام ختم کرلیا تو کہا جھے
میراحق دے دے۔ یس نے اس پراسکاحق پیش کیا تو اس نے اس سے منہ پھیرااوراسے چھوڑ کر چل
دیا۔ یس ان چاولوں کو کاشت کرتار ہا یہاں تک کہ یس نے اس کی رقم سے ٹی گا کیس اورا ٹکا چرواها
خریدلیا تو وہ ایک دن آیا اور کہا: اللہ سے ڈرواور جھی پرظلم نہ کرواور جھے بیراحق دے دوتو یس نے کہا:
ان گا ئیوں اوران کے چروا ھے کو لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرواور جھے سے خداق نہ کروتو میں نے
کہا: میں جھے سے خداق نہیں کر ہا۔ ان گا ئیوں اوران کے چروا ھے کو لے جاؤ یہ تیراحق ہے تو اس نے
وہ سارامال لیا اور چلا گیا۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ اگر میں تیری رضا کیلئے ایسا کیا ہے تو تو ہمیں اس قید سے رہائی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا کران کو رہائی عطافر مادی۔

# سے دل سے توبہ کر کے نیکوں کی ستی کی طرف جانے والے کی مغفرت و بخشش

عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ – رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَيْهِ أَسَلَّمَ – :

كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ بِسُعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْساً ، فَسَأَلَ عَنُ اَعْلَمِ اَهُلِ الْآرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ ، فَاتَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ بِسُعَةً وَبِسْعِيْنَ نَفْساً ، فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَتَلَهُ فَكُمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنُ اَعْلَمِ اَهُلِ الْآرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَتَلَهُ فَكُمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنُ اَعْلَمِ اَهُلِ الْآرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مِائَة نَفْسٍ فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، مَنُ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ إِنْ طَلِقُ إِلَى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاساً يَعْبُدُونَ الله ، فَاعْبُدِ اللَّهَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ إِنْ طَلِقُ إِلَى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاساً يَعْبُدُونَ الله ، فَاعْبُدِ اللّهُ مَعُهُمْ ، وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَى اَرْضِكَ ، فَإِنَّهَا اَرْضُ سُوءٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيُقُ مَعْهُمْ ، وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَى ارْضِكَ ، فَإِنَّهَا ارْضُ سُوءٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيُقَ فَا اللهُ مَعْهُمْ ، وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَى الْهُ مِنْ اللهُ وَعَلَقَ مَلَاكِكُ وَ مَلَاكِكُ أَلُو اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ وَقَالَتُ مَلَاكِكُةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ الرَّحُمَةِ وَ مَلَاكِكُ مُلَاكِكُةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ الرَّحُمَةِ وَ مَلَاكِكُةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ الرَّحُمَةِ : جَاءَ تَائِياً مُقَيِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى ، وَقَالَتُ مَلَاكِكُةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ

خَيْرًا قَطُّ ، فَأَتَاهُمُ مَلَكُ فِي صُوْرَةِ آدَمِيٍّ ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْارْضِ الَّتِي الْارْضِ اللَّهِ الْالْادُ مِنْ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللْلِهُ اللللْلِيْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللْلِيْمُ الللللْلِيْمُ الللللْلِيْلَالْ

| صحيحمسكم واللفظله     | رقم الحديث (٢٤٢١)         | جلد       | صفحه۱۱۱۸ |
|-----------------------|---------------------------|-----------|----------|
| صحيح الترغيب والتربيب | رقم الحديث (١٥١)          | الله الله | صفحا٢٢   |
| قال الالباني          | E                         |           |          |
| الترغيب والترجيب      | رقم الحديث (١١٢٣)         | rile      | صفحها    |
| قال الحقق             | E                         |           |          |
| سنن ابن ماجبه         | رقم الحديث (٢٧٢٢)         | mule .    | صفحاكا   |
| قال محود تكر محود     | Each                      |           |          |
| سنن ابن ماجه          | رقم الحديث (۲۲۲۲)         | جلد       | صفح      |
| قال شعيب الارنووط     | اساده                     |           |          |
| صحيح الجامع الصغير    | رقم الحديث (١٥٩٩)         | جلاا      | صفح      |
| قال الالباني          | 8                         |           |          |
| صحيح الجامع الصغير    | رقم الحديث (٢٠٤١)         | جلدا      | صفحه     |
| قال الالباني          | E                         |           |          |
| مندالامام احمد        | رقم الحديث (١١٢٢)         | ملد•١     | صفحه۲۲۲  |
| قال حزة احمالاين      | Ewel                      |           |          |
| مندالامام احمد        | رقم الحديث (١١٠٩٧)        | جلد• ا    | 46,00    |
| قال عزة احمد الزين    | اسناده محجج               |           |          |
| مندالامام احمد        | رقم الحديث (١١١٥)         | ولد ١٢    | صفح ١١٣٢ |
| قال شعيب الار نووط    | اسناده سيح على شرط الشخين |           |          |
| مندالا مام احمد       | رقم الحديث (١١٧٨)         | IAND      | صفحه     |
| قال شعيب الار نووط    | اسناده سيح على شرط الشخين |           |          |
| صحح ابن حبان          | رقم الحديث (١١١)          | rule      | صغراكا   |
| قال شعيب الارؤوط      | اسناده يح على شرط الشخيان |           |          |
| مح ابن حبان           | رقم الحديث (١١٠)          | Male      | LAjo     |
| قال الالباني          | E                         |           |          |
| عاية الاحكام          | رقم الحديث (۲۹۸)          | جلدا      | صغحه۲۲۹  |
| مفكاة المعاشح         | رقم الحديث (٢٢٩٢)         | جلدا      | صفحهمهم  |
|                       |                           |           |          |

سیدنا ابوسعید خدری -رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور رسول الله-صلی الله علیه وآلهه وسلم-نے ارشاد فرمایا:

ایک آدی نے ننا نوے-ایک کم سو- آدمیوں کوٹل کردیا۔ پھراسے تو بدکا خیال آیا تو اس نے علاقہ کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک را جب کا پیتہ بتایا گیا وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے ننا نوقے تل کتے ہیں کیا اس کی تو برقبول ہوگی ؟ تو اس-را جب-نے جواب دیا:

مبیں، اس آ دمی نے اسے سراہ ہو ۔ قبل کردیا اس سراہ ب کے آل سے اس نے سوکا عدد

پورا کردیا ۔ پھر اس نے اعلم اهل الارض – علاقہ کے سب سے بڑے عالم – کے بارے بیں لچ پچھا تو

اسے ایک عالم آ دمی کا پیتہ بتایا گیا ۔ اس نے کہا کہ اس نے سوآ دمی آل کئے ہیں کیا اس کی توبہ تجول

ہوگی؟ اس – عالم آ دمی – نے جواب دیا ۔ ہاں اور کون ہے جو اس کے درمیان اور اس کی توبہ کے

درمیان حاکل ہوسکے؟ فلال فلال علاقہ بیں چلے جا دوہاں پھھلوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے

درمیان حاکل ہوسکے؟ فلال فلال علاقہ بیں چلے جا دوہاں پھھلوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے

ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اپنے اس علاقہ کی طرف واپس نہ آ نامیہ براعلاقہ ہے۔

پس وہ آ دمی ۔ نیک لوگوں کے علاقہ کی طرف ۔ چلاحتی کہ جب اس نے آ دھاراستہ عبور کر لیا

تو اسے موت آ گئی پھر ۔ اس کے متعلق ۔ رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے جھگڑنے گئے۔

رحت والفرشتوں نے کہا: بیتائب ہوکر آیا ہے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر آیا ہے۔ عذاب والفرشتوں نے کہا: اس نے کوئی نیکی نہیں کی ۔ توان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا توانہوں نے اسے اپنے درمیان حکم - فیصلہ کرنے والا - مقرر کردیا تواس نے کہا:

دونوں زمینوں کی پیاکش کروپس جس زمین کے قریب ہوبیات کا تو انہوں نے پیاکش کی تو انہوں نے پیاکش کی تو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کے قریب پایا تو اسے ملا ککدر جمت – رحمت والے فرشتوں – نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔

### سے دل سے تو بہ کی نیت سے نیکوں کی بستی کی طرف جائے والے کی راستے میں موت آگئ جب تک سانس باقی رہی وہ سینہ نیکوں کی بستی کی طرف گھسیٹمار ہااللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت و بخشش فرمادی

عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

كَانَ فِي بَنِي إِسُرَائِيُلَ رَجُلٌ قَتَلَ قِسُعَةً وَقِسُعِيْنَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ لَهُ : هَلُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا . فَقَتَلَهُ ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ : لاَ . فَقَتَلَهُ ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : اثْتِ قَرِيَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكُهُ الْمَوْثُ ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحُوهَا ، فَاخْتَصَمَتُ فِيهِ مَرْجُكُ النَّهُ الْمَوْثُ ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحُوهَا ، فَاخْتَصَمَتُ فِيهِ مَرَجُكُ النَّهُ الْمَوْتُ ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحُوهَا ، فَاخْتَصَمَتُ فِيهِ مَرْجُكُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَحِكَةُ الْعَذَابِ ، فَأَوْجَى اللَّه إِلَى هَذِهِ : أَنْ تَقَرَّبِي ، وَأَوْجَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ : أَنْ تَنَاعَدِى ، وَقَالَ : قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبُرٍ ، فَغُفِرَ لَهُ .

جلدة صفح. ١٠٤٩ جلدة صفح. ٢٦٨ صحح البخارى واللفظ له رقم الحديث (۳۳۷ م مح الجامح الصفير رقم الحديث (۳۵۹ م) على المالياني محمح

سیدنا ابوسعید خدری - رضی الله عنه - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

بنی اسرائیل میں ایک آ دی تھا جس نے ننا نوے انسانوں گوتل کیا تھا پھروہ ۔ تو بہے متعلق۔ پوچھے کیلئے ٹکلا تو ایک راھب کے پاس آیا اس سے پوچھا تو اس نے کہا:

کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، تو اس نے اسے بھی قبل کردیا پھروہ - توبہ سے متعلق - پوچھنے لگا تواسے ایک آ دی نے کہا:

فلال فلال بستی میں چلے جاؤ - جب وہ جار ہا تھا تو راستہ میں - اسے موت نے آلیا تو وہ اپنے سینے کے بل اس بستی کی طرف گرا تو اس کے معالمہ میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے شرف کی طرف تھم نے جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرف تھم فرمایا کہ تو قریب ہوجا اور اس زمین کی طرف تھم فرمایا کہ تو بعید - دور - ہوجا اور ارشا دفرمایا:

ان دونوں زمینوں کے درمیان پیائش کرونو انہوں نے اسے - نیکوں کی ۔ بستی کے ایک بالشت قریب پایا تواس کی مغفرت فرمادی گئی۔

|                    |                          | -\$- |           |
|--------------------|--------------------------|------|-----------|
| صحح الجامع الصغير  | رقم الحديث (٢٠٤٧)        | جلدا | صفحه      |
| قال الالباني       | E                        |      |           |
| معكاة المصاع       | رقم الحديث (٢٢٧٤)        | جلدا | مؤساسانها |
| كنزالعمال          | رقم الحديث (١٠١٥٨)       | جلدا | صفيه      |
| كنز العمال         | رقم الحديث (١٠١٥٤)       | جلدا | صفيهم     |
| غاية الاحكام       | رقم الحديث (۲۹۸)         | جلدا | صفح       |
| مح ابن حبان        | رقم الحديث (١١٥)         | rule | صفی ۱۳۸   |
| قال شعيب الارئؤ وط | اسناده مح على شرطا شيخين |      |           |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (١١٢)         | جلام | صفحه ۸    |
| قال الالباني       | E                        |      |           |
|                    |                          |      |           |

### میلی امتوں کاصاحب کرامات بچہ

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للْمَلِكِ : كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنُ إِلَى غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ ؛ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي النِّي قَدْ كَبِرْثُ ، فَابُعَثُ إِلَى غُلامًا عُلِمَهُ السِّحْرَ ؛ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ ، وَسَمِعَ كَلاَمَهُ ، فَاعْجَبُهُ . فَكَانَ إِذَا آتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا آتَى السَّاحِرَ وَمَثَى السَّاحِرَ فَقُلُ : حَبَسَنِى آهُلِى ، وَإِذَا حَشِيْتَ السَّاحِرُ فَقُلُ : حَبَسَنِى السَّاحِرُ الشَّاحِرُ الْقَالِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آمُولُ الرَّاهِبِ احَبُ إِلَيْكَ مِنْ آمُولَ السَّاحِرُ الْقَالُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آمُولُ الرَّاهِبِ اَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ آمُولَ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ عَلَى النَّاسُ ، فَاتَى الرَّاهِبِ فَالْتَعَلَ النَّاسُ ، فَاتَى النَّاسُ ، فَلَا الرَّاهِبُ النَّيْ مَنْ آمُوكَ مَا الرَّاهِبُ الْمَالِ لَلَهُ الرَّاهِبُ : اللَّهُ مَنْ آمُوكَ مَا النَّاسُ ، فَلَا الرَّاهِبُ النَّاسُ ، فَاللَّ الْمُوكَ مَا الرَّاهِبُ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ آمُوكَ مَا الرَّاهِبُ فَا الرَّاهِبُ اللَّاسُ ، فَلَا الرَّاهِبُ : اللَّهُ الرَّاهِبُ : اللَّهُ الرَّاهِبُ : اللَّهُ الرَّاهُ المَّالَ اللَّهُ الرَّاهِبُ : اللَّهُ الرَّاهُ الرَّاهِبُ : اللَّهُ الرَّاهُ المَولَى اللَّاسُ ، قَلْ المَالُولُ اللَّالُ اللَّهُ المَالَ المَّالَ المَّالَ اللَّهُ المَالَو المَالِمُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَ

وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلاَ تَذُلُّ عَلَيٌّ . وَكَانَ الْغُلامُ يُبْرِى ءُ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْوَصَ ، وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الَّادُوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَشُفِي أَحَدًا ، إِنَّمَا يَشْفِي اللُّهُ . فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ ، فَآمَنَ بِاللَّهِ ، فَشَفَاهُ اللَّهُ . فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجُلِسُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَنْ رَدٌّ عَلَيْك بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي . قَالَ : وَلَكَ رَبِّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ، فَاخَذَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ يُعَدِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : أَيَ بُنَيَّ ! قَدُ بَـلَـغَ مِنُ سِحُرِكَ مَا تُبُرِىءُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ، فَقَالَ : إنّى لاَ أَشْفِي أَحَدًا ، إِنَّ مَا يَشْفِي اللَّهُ ، فَأَخَذَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ يُعَدِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ ؛ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعُ عَنُ دِيْنِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفُوِقِ رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ ، فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعُ عَنُ دِيُنِكَ فَابَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ : ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَابَى ، فَدَفَعَهُ اِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوْا بِهِ اِلِّي جَبَلِ كَذَا وَكَذَا ، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَاذَا بَلَعْتُمْ ذِرُوتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَن دِيْنِهِ ، وَإِلَّا فَاطُرَحُوهُ ، فَلَهَبُوا بِهِ ، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِينيهِم بِمَ شِئْتَ ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءً يَمُشِي إِلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَاحُمِلُوهُ فِي قُرُقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ ، فَلَهَبُوا بِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهُمُ بِمَا شِئْتَ ، فَانْكَفَاتُ بِهِمُ السَّفِيئَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمُشِي إِلَى الْمَلِكُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فَعَلَ اَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيُهِمُ اللَّهُ ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِى حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فَى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلَيْنِى عَلَى جِدْعٍ، فُمْ خُدُ سَهْمًا مِنْ كِنَاتِتِى، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فَى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلامِ، ثُمَّ ارْمِنِى، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِى. فَجَمَعَ النَّاسَ فِى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِدْعٍ، ثُمَّ اَحَدَ سَهْمًا ذَلِكَ قَتَلْتَنِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فَى كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهُم فَى كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهُم فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، فَأَتِى الْمَلِكُ، فَقِيْلَ لَهُ: اَرَايُتَ مَا كُنْتَ تَحُدَّرُ ؟ قَدْ وَاللهِ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهُم فَمَاتَ. فَقَالَ لَا النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، فَأَتِى الْمَلِكُ، فَقِيْلَ لَهُ: اَرَايُتَ مَا كُنْتَ تَحُدَّرُ ؟ قَدْ وَاللهِ فَوَقَعَ السَّهُ مُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهُم فَمَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِ الْغُلامِ، فَأَتِى الْمَلِكُ، فَقِيْلَ لَهُ: اَرَايُتَ مَا كُنْتَ تَحُدَّرُ ؟ قَدْ وَاللهِ وَالْمَدِي وَاللهِ الْعَلَامِ عَلَى النَّعَلَ لَهُ الْعُلَامُ: وَلَيْهِ فَأَحُمُوهُ فِيهَا، اَوْقِيلَ لَهُ: الْتَعَمُ فِيها، وَقَالَ لَهَا الْغُلامُ: مَنْ النَّاسُ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَالِهُ الْعُلَامُ: الْعُورِ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَالَ لَهَا الْغُلَامُ: الْمُبَرِى فَانَّ لَكُ الْعُورِ عَلَى الْعَقِ الْعَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَقِ عَلَى الْعَقَ اللّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُولُومُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْ

| صحيمسلم            | رقم الحديث (۱۳۰۵/۲۳)                      | YNE                    | صفحه ۲۱       |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|
| سجيسلم             | رقم الحديث (٢٠٠٥/١٢)                      | جلدم                   | 2 Mrsio       |
| صحيح سنن التريذي   | رقم الحديث (۳۳۳۰)                         | جلد                    | صفحه          |
| تال الالباني       | محج بالفاظ للفت                           |                        |               |
| مندالامام احمه     | رقم الحديث (٢٣٨١٥)                        | جلدكا                  | صفحاكا        |
| قال عزه احد الزين: | اساده مح                                  |                        |               |
| مندالامام احمد     | رقم الحديث (۲۳۹۳۱)                        | ولد ۱۳۹                | صفحاه         |
| قال شعيب الارتووط  | اسناده يحظى شرط سلم درجاله ثفات رجال      | الشخين غيرهماد بن سلمة | فن رجال ملم   |
| صحح ابن حبان       | رقم الحديث (٨٧٣)                          |                        |               |
| قال شعيب الارنووط  | اسناده صحيح على شرطه سلم، رجاله ثقاث رجال | الشخين غيرحماد بن سلمة | فنن رجال مسلم |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (٨٤٠)                          |                        |               |
| قال الالباني       | E                                         |                        |               |
|                    |                                           |                        |               |

سیدناصهیب - رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنار سول الله- صلّی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فرمایا:

متم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا -جو اس کومشورے دیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑ ھاہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا: بیشک میں بوڑ ھاہو چکا ہوں کی اب میری طرف ایک بچ بنیجوتا کہ میں اسے -جادو-سکھاوؤں۔

بادشاہ نے اس جادوگر کے پاس ایک بچہ بھیجا جس کواس نے جادوسکھاٹا شروع کردیا۔ اس بچہ کے داستہ میں جس داستہ پروہ چل کر جادوگر کے پاس جاتا تھا ایک داھب تھا او دہ لڑکا اس داھب کے پاس بیٹھتا اور اس کے کلام کوسنتا تو اس لڑ کے کواس داھب کی با تیں بھلی معلوم ہوتیں جب وہ جادوگر کے پاس بیٹھتا اور اس کے کلام کوسنتا تو اس لڑ کے کواس داھب کی با تیں بھلی معلوم ہوتیں جب وہ جادوگر کا رتا۔
گر کے پاس جاتا تو۔ دیر ہونے کی وجہ سے۔ اسے جادوگر مارتا۔

اس نے اس بات کی شکایت راھب سے کردی تو راھب نے اسے کہا: جب تو جادوگر سے

ڈرے - کہ وہ دیر ہونے کی وجہ سے مجھے مارے گا - تواسے کہد دینا مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا
تھا اور جب تو گھر والوں سے ڈرے - کہ وہ دیر ہونے کی وجہ سے ماریں گے - تو آئیس کہد دینا کہ مجھے
جادوگرنے روک لیا تھا۔

چٹانچہاس کی اس عادت پرون گررتے گئے کہ ایک دن گڑے نے اپنے راستہ ش ایک بہت بڑا جانورد یکھا جس نے لوگوں کو۔گررنے سے۔روک رکھا تھا تو بچے نے کہا: آج میں جان لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راھب تو اس بچے نے ایک پھر پکڑا اور اللہ سے عرض کی: اے اللہ! اگر راھب کا معالمہ تجھے زیاہ محبوب ہے جادوگر کے معالمہ سے تو اس جانورکو۔اس پھر سے -ہلاک کردے تا کہ۔راستہ کھل جائے اور -لوگ گر رجا کیں تو اس بچے نے وہ پھر مارا جس نے اس جانورکو ہلاک کردے دیا ہیں وہ راھب کے باس تا کہ۔راھب کے باس آیا اور اسے ساری بات بتادی۔راھب نے اس سے کہا:

اے میرے بیارے بیٹے! آج تم مجھ سے افضل و برتر ہو، تیرامعاملہ بہت دور کھنے چکا ہے ش دیکیورہا ہوں کہ عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤگے۔ جب تم پرآزمائش آئے تو میرے متعلق لوگوں کہ نہ نتانا۔

وه بچیهادرزاداند هےادرکوژه دالے کوتنگرست کردیتا تھا۔ باذن اللہ-اوردیگرتمام بیاریوں میں بھی لوگوں کاعلاج کرتا تھا۔

بادشاہ کے ایک جلیس وور باری نے -اس بچے کے بارے میں-سنا جواندھا ہو چکا تھا وہ بہت سے تحا کف لے کر بچے کے پاس آیا اس نے کہا:

اگرتم مجھے شفاء دے دوتو بیرسارے کے سارے تخفی تمہارے لئے اس بچے نے کہا: پس کسی کوشفاء نہیں ویتا شفاء اللہ تعالی دیتا ہے۔ اگرتم اللہ تعالی پرائیان لئے دعا کروں گاوہ اللہ تہمہیں شفاء عطافر مائے گا۔ پس وہ - بادشاہ کا درباری - اللہ تعالی پرائیان لے آیا اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء عطافر مادی۔

وہ-درباری-باوشاہ کے پاس آیا تواس کے دربار شن ایسے بیٹھا چیے وہ - پہلے - بیٹھا کرتا تھا۔باوشاہ نے اس سے کہا:

تیری آئیسی کس نے ٹھیک کی ہیں؟ تو اس نے کہا: میرے رہے نے باوشاہ نے کہا: کیا میرے علاوہ بھی تیراکوئی رہ ہے؟ اس نے کہا: میرارہ اور تیرارہ اللہ ہے۔

بادشاہ نے اسے گرفتار کرلیا اور اسے مسلسل سز ادیتار ہائتی کداس نے بچے کا پہتہ بتا دیا۔ بچے کو بادشاہ کے باس حاضر کیا گیا تو باوشاہ نے اس سے کہا: اے میرے بیارے بیٹے! تیرے جادو کا کمال اس ورجہ تک بیٹے گیا ہے کہ تو ماور زادا ندھوں اور کوڑھ والوں کوشکر رست کرتا ہے اور تو ایسا ایسا کرتا ہے۔ بیچے نے کہا: میں کی کوشفا نہیں دیتا شفاء تو اللہ تعالی عطافر ما تا ہے۔

بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کرلیا اسے بھی مسلسل سزادینی شروع کردی حتی کہاس نے راهب

کا پید بتادیا راهب کو بادشاہ کے درباری حاضر کیا گیا۔اسے تھم دیا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ،اس نے اپنادین ترک کرنے سے اٹکار کردیا، بادشاہ نے آراہ منگوایا اوراس آراہ کواس کے سرکے درمیان ما تک والے مقام پر رکھ دیا گیا تو اس آرہ کے ذریعے اس راھب کو چیر دیا گیا یہا تک کراس کے دو سے ہوگئے۔

پھر بادشاہ کے جلیس وور باری کو لایا گیا اسے تھم دیا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤاس نے انکار کردیا تواس کے ہم دیا گیا تھا کہ اس کے ہمی دو سے ہو گئے۔ پھر جاؤاس نے انکار کردیا۔ حضے ہو گئے۔ پھر جاؤاس نے انکار کردیا۔ حضے ہو گئے۔ پھر جاؤاس نے انکار کردیا۔ حضے ہو گئے۔ پھر جاؤاس نے انکار کردیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص اصحاب کے سپر دکردیا اور کہا: اس بچے کوفلاں فلال پہاڑ پر لے جاؤ اوراس پہاڑ پر اسے چڑھاؤ۔ پس جبتم اس کی چوٹی پر پہنی جاؤ۔ تو اسے کے دین کے بارے میں سوال کرو۔ اگر بیا ہے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ور نہ اسے وہاں سے بیچے پھینک دو۔ وہ ۔ بادشاہ کے آ دی۔ اس بیچے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو بچے نے دعا کی:

اَللَّهُمْ الْحُفِنِيْهِمُ بِمَا شِنْتَ. اے اللہ الوان کے مقابلہ پل چیسے چاہے جھے کائی ہوجا۔

تو پہاڑان کے ساتھ قرقر ایا تو وہ سب پنچ گر گئے ۔ اور مر گئے۔ لڑکا۔ پھر۔ پل کر بادشاہ

کے پاس آگیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تھے لیکر جانبوالے آدمیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پنچ نے جواب دیا اللہ تعالی ان کے مقابلہ پل جھے کافی ہوگیا۔ ان کے مقابلہ پس میری مدواعانت کی اور اللہ فی ایسی مار دیا۔ پھر اس باوشاہ ۔ نے انہیں مار دیا۔ پھر اس باوشاہ ۔ نے اپنے چند ۔ اور ۔ اصحاب کے سروکیا اور کہا: اس پنچ کولے جاؤاور کشتی پس سوار کر دواور اسے سمندر کے درمیان لے جاؤ۔ پھر اس کے اس دین کے بارے پس استفسار کرو۔ اگر بیانے وین سے پھر جائے تو بہت بہتر ورنہ اسے سمندر کے وسط پس پھینک دو۔ تاکہ استفسار کرو۔ اگر بیانے دین سے پھر جائے تو بہت بہتر ورنہ اسے سمندر کے وسط پس پھینک دو۔ تاکہ یہ ڈوب کر مرجائے ۔ پس وہ اسے کیکر ۔ سمندر کے وسط پس سے کے نے دعا کی:

اکٹل کھی انگونی پھی میکا ہوئے۔

اے اللہ! ان کے مقابلہ ش توجیے جائے جھے کافی ہوجا۔

تو کشتی ان-بادشاہ کے-آ دمیوں سمیت الث گئی تو وہ سب غرق ہو گئے ۔وہ بچہ پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے استفسار کیا تھے کیکر جانے والے آ دمیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بچے نے جواب دیا ان کے مقابلہ میں مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہوگیا۔ یعنی میری مدوفر مائی اور انہیں غرق کردیا۔ پھراس بچے نے بادشاہ سے کہا:

لو مجھے اس وقت تک قل نہیں کرسکتا جب تک تو وہ نہ کرے جو میں تجھے بتا کو وں۔ باوشاہ نے کہا: وہ طریقۂ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا:

تولوگوں کو ایک تھے میدان میں جمع کرلے اور سولی دینے کیلئے مجھے ایک سے پر چڑھا پھر میری ترکش سے ایک تیرلے لے پھراس تیرکو کمان کے وسط میں رکھ پھر کہد:

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ

الله كام سير چلاتا مول جواس بچكار ب-

پر جھ پر تیر چلاا گر توالیا کرے گا تو تو جھے تل کرسکے گا-ورنٹییں-بادشاہ نے لوگوں کوایک کھے میدان میں جمع کیا اور اے سولی دیئے کیلئے تنے پر چڑھایا پھراس بچے کے ترکش سے ایک تیرلیا پھر تیرکو کمان کے وسط میں رکھا پھر کہا:

بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلامِ

الله كام سير چلاتا مول جو يحكارب ب-

پھراس نے تیر بچے کی طرف پھینکا تو تیراس کی کٹیٹی پرلگا تو اس نے اپنا ہاتھ کٹیٹی پردکھا اور

شهير بوگيا۔

-لوگوں نے بیہ منظر دیکھا - تو کہا: ہم بچ کے رہ پرایمان لاتے ہیں۔ باوشاہ کے خاص آ دمیوں کو باوشاہ کے دربار حاضر کیا گیا تو اس سے کہا گیا: پہلی امتوں میں دین کے بیروکاروں کوز مین میں گاڑ کران پر آ راچلا کران کے سرکے دوگلڑے کردیئے جاتے اورلوہ کی کنگیوں سے بعض کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جا تا پھر بھی پیٹلم انہیں راہ حق سے مخرف نہ کرسکا

عَنْ خَبَّابِ بُنِ الْآرَتِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:

شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قُلْنَا : اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا ، اَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا ؟ قَالَ :

كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنُ قَبُلَكُمُ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهَا ، فَيُجَاءُ بِالْمَنْشَادِ فَيُوضَعُ عَلَى رَاسِهِ ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُمُشَطُّ بِالْمَشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظَم اَوْ عَصَبٍ ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا قَلَى خَشُرَمُونَ ، لاَ يَخَافُ اللّهِ ، اَوِاللّهُ مُ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلكِنَّكُمُ تَسْتَعْجِلُونَ .

سيدنا خباب بن الارت-رضي الشرعنه- في مايا:

ہم نے حضور سیدنار سول اللہ - صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سے عرض کی جبکہ حضور - صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تعبیشریف کے سابی ش ایک جاور کا تکیہ بنائے استراحت فرما تھے۔ ہم نے عرض کی:

کیا آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدونییں مانکیں گے؟ کیا آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کریں گے؟ حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشا وفر مایا:

تم سے پہلے جوتو میں گزری ہیں ان میں سے آدمی کیلئے زمین میں گھڑا کھودکراس میں اسے
کھڑا کردیاجا تا پھر آرہ لایاجا تا اور اسے اس کے سر پرچلا کراس کے دوکلڑ ہے کردیئے جاتے اور بید چیز
اسے اس کے دین سے منحرف نہ کرسکی اور - ایک اور آدمی پر- پرلو ہے کی کنگھیاں پھیری جاتیں جواس
کے گوشت کو ہڈیوں سے یا پھٹوں سے جدا کردیئیں بید چیز بھی اسے اس کے دین سے منحرف نہ کرسکی۔

اللہ ذوالجلال کی قتم! اللہ تعالی اس امر - دین - کو ضرور پورا فرمائیگا ۔ پہائیک کہ سوار صنعا سے
حضر موت تک سفر کریگا ۔ اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا اور اس طرح اپنے رپوڑ پر سوائے

-\$-

| صفح ١١١٢       | جلام   | رقم الحديث (١١٢٣) | محجح البخارى واللفظ له |
|----------------|--------|-------------------|------------------------|
| المعرف المعربة | جلدا   | رقم الحديث (٢٦٣٩) | صحيح سنن الي داؤد      |
|                |        | E                 | قال الالياني:          |
| صؤيمام         | mule   | رقم الحريث (٥٣٣٥) | لتحيح سنن النسائى      |
|                |        | E                 | قال الالباني:          |
| صفحاا          | المراس | رقم الحديث (١٥١٩) | تخفة الاشراف           |

بھیڑ ہے کے کسی-چوریا ڈاکو-کاخوف نہ ہوگالیکن تم جلدی جا ہے ہو۔

## صاحب اخلاص کے جھیپ کر کیے گئے صدقہ کی وجہ سے چور کو چوری سے اور بدکا رکو بذکاری سے تو بہ کی تو فیق مل گئ اور مالدار کوئی سیل اللہ عال خرچ کرنے کی تو فیق مل گئ

عَنُ آمِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمٌ ﴿ قَالَ :

قَالَ رَجُلُ : لَاتَصَدُّقَ نَ مُصَدِّقَةٍ ، فَحَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَکَ الْحَمَدُ عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَکَ الْحَمَدُ عَلَى سَارِقٍ ؟ لَأَتْحَدُّقُ وَنَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَکَ الْحَمَدُ عَلَى رَائِيَةٍ ، فَاصَبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ : تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَائِيَةٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ لَکَ الْحَمَدُ عَلَى رَائِيةٍ ؟ لَأَتَصَدُّقَ نَ يَعَدَدُّونَ : تُصُدِّق عَلَى وَائِيةٍ ؟ لَأَتَصَدُّقَ فَي يَتِ عَنِي ، فَاصَبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ : تُصُدِّق عَلَى بِي عَنِي ، فَاصَبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ : تُصُدِّق عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَائِيةٍ ؟ لَأَتَصَدُّقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

عَنْ زِنَاهَا ، وَآمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ آنُ يَعْتَبِرَ ، فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعُطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى .

#### ترجمة الحديث:

سیدناابوهریره- رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه وآله وسلم-نے ارشاد فرمایا:

پہلی امتوں میں ایک آدی نے کہا: میں اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرونگاوہ اپنے صدقے کا مال کیر تکلا اور اس نے ایک چور کے ہاتھ پرصدقہ کا مال رکھ دیا۔ میں لوگ آپس میں ہاتیں کرئے لگے کہ آج رات چور پرصدقہ کیا گیا۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا:

اے اللہ! تمام خوبیاں تھے ہی زیاجیں! میں نے چور پرصدقہ کردیا؟ میں پھرصدقہ کرونگا۔ وہ اپنے صدقہ کا مال کیکر نکلا اور ایک زانیہ کے ہاتھ پرر کھ دیا۔ منح لوگ یا تیں کرنے گئے آج رات

| صحيح البخاري          | رقم الحديث (١٣٢١)                        | جلدا                     | صفح ۱۲۳           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| صححملم                | رقم الحديث (۱۰۲۲)                        | جلدا                     | صفي ١٠٠٨          |
| الترغيب والترهيب      | رقم الحديث (٢٣)                          | جلدا                     | صغه۲              |
| قال المحقق:           | E                                        |                          |                   |
| صحيح الترغيب والترهيب | ٠ رقم الحديث (٢٠)                        | جلدا                     | صفحااا            |
| قال الالبائي:         | E                                        |                          |                   |
| محيح سنن النسائي      | رقم الحديث (۲۵۲۲)                        | جلدا                     | صفحا*۲            |
| تال الالباني:         | E                                        |                          |                   |
| تخفة الاشراف          | رقم الحديث (١٣٢٣٥)                       | ولد•١                    | صغهما             |
| مندالامام احمد        | رقم الحديث (٨٢٧٥)                        | جلدم                     | ryrzeo            |
| قال عزة الدالاين      | استاده مح                                |                          |                   |
| مندالا مام احمد       | رقم الحديث (٨٢٨٢)                        | ولد ١٢                   | صفحه              |
| قال شعيب الارنووط     | اساده صحيح على شرطا شخين                 |                          |                   |
| مندالا مام احمد       | رقم الحديث (٨٧٠٢)                        | الأباه                   | صفح ۲۵۲           |
| قال شعيب الارثووط     | حديث صحيح دون قوله: من بني اسرائيل ، اير | اين گھيعة - وان کان سي . | والحفظ - قد تو لع |
| الجامع الاحكام القرآن |                                          |                          | صفحلاكا           |
| جامع الاصول           | رقم الحديث (۱۲۲۳)                        | جلده                     | مغداء             |
|                       |                                          |                          |                   |

ذائيه يرصدقه كيا كياتواس صدقه كرف والے في كها:

اے اللہ اجمام تعریفیں تیرے لیے جیں میں نے زائیہ پرصدقہ کردیا؟ میں پھرصدقہ کرونگا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک غن - بالدار - کے ہاتھ پر دکھ دیا ۔ آج لوگ ہا تیں کرنے گئے آج رات غنی پر صدقہ کیا گیا ۔ اس صدقہ کرئے والے نے کہا: اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لیے جیں کیا میں نے چور، زائیہ اورغی پرصدقہ کردیا؟ تو اس کے پاس ایک آئے والا آیا اور کہا:

تیراصدقہ قبول ہوگیا ہے تو خو چور پرصدقہ کیا شایدہ چوری سے رک جائے۔ تونے جو ذائیہ پرصدقہ کیا ہوسکتا ہے وہ تیرے ذائیہ پرصدقہ کیا ہوسکتا ہے وہ تیرے اس عمرت کیا ہے ہوسکتا ہے وہ تیرے اس عمرت کیڑے اور اللہ تعالی نے اسے جو مال دیا ہے اس سے صدقہ کرنے گئے۔

### الثدنكران ومحافظ

عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْمَارُضِ ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيْقَةَ ذُلَانٍ ، فَقَنَعْ مَاءَهُ فِى حَرَّةٍ ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلُكَ الشَّرَاجِ قَدِ الشَّوْعَبَثُ ذَلِكَ السَّحَابُ ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِى حَرَّةٍ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ الشَّوْعَبَثُ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّةً ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَاعَبُدَ اللّهِ! مَا إِسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلَانٌ ، لِلْإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّمِى ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعَتُ صَوْتًا السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبُدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ السَّمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعَتُ صَوْتًا السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبُدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ السِّمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعَتُ صَوْتًا فِي السَّمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانِ ، لِاسْمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ فِي السَّحَابِ الَّذِي هُذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانِ ، لِإِسْمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ فَي السَّحَابِ الَّذِي قُلُكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَخُرُجُ مِنُهَا فَأَتَصَدَّقُ بِغُلُقِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَيَعَا وُلُكُهُ . وَاللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

| صفح۸۸۲۲  | جلام | رقم الحديث (١٩٨٥/١٩٨) | صحيحمسلم |
|----------|------|-----------------------|----------|
| LTAżo    | جلام | رقم الحديث (۵۹/۱۹۸۳)  | صحيحمسلم |
| 14-12-00 | جلدم | رقم الحديث (٢٥٠١)     | للجحمسلم |

سیدناابوهریره - رضی الله عنه- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیہ وآلہہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

ایک دفعه ایک آ دی صحرایش تھا تواس نے بادل سے ایک آ دازشی: فلاں کے باغ کوسیراب کرو یہ پاول کا پیکڑا الگ ہوااوراس نے اپنا پائی ایک سیاہ سنگلاخ زیبن پر برسا دیا توان نالوں میں سے ایک نالے نے اپنے اندر سارا پائی جمع کرلیا تو یہ آ دمی اس پائی کے پیچھے چلئے لگا تو دیکھا ایک آ دمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی گینتی سے اپنے باغ کو پائی لگار ہا ہے تواس آ دمی نے اس باغ والے آ دمی سے کہا: یا عبداللہ! -اے اللہ کے بندے - تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا:

فلان، وبى نام جواس نے باول سے سناتھا تواب اس باغ والے آدى نے كہا: باعبداللہ! -اساللہ كے بندے -تم ميرانام كيوں يو چھتے ہو؟ تواس نے كہا:

| صفحه ۹۹  | جلدا  | رقم الحديث (۵۲۲)           | رياض الصالحين         |
|----------|-------|----------------------------|-----------------------|
| صفحااوا  | rule. | رقم الحديث (١١٩٧)          | سلسلة الاحاديث الصحية |
| صفحه ۵۵  | جلدا  | رقم الحديث (۲۸۲۳)          | صحيح الجامع الصغير    |
|          |       | E                          | قال الالباني          |
| صفح ۲۲۰  | جلدا  | رقم الحديث (١٢٧٣)          | الترغيب والترجيب      |
|          |       | E                          | قال المحقق            |
| صفحركاه  | جلدا  | رقم الحديث (١٢٨)           | صحيح الترغيب والتربيب |
|          |       | E                          | قال الالياني          |
| صفحهما   | جلدم  | رقم الحديث (٣٣٥٥)          | صحيح ابن حبان         |
|          |       | اسناده يحج على شرط الشيخين | قال شعيب الارؤوط      |
| صفحه ۱۳۹ | جلدا  | رقم الحديث (١١٢٢)          | السنن الكبير          |
| MM2,30   | جلده  | رقم الحديث (١٣٣٣)          | صحيح ابن حبان         |
|          |       | e E                        | قال الالباني          |
| صفح      | جلد   | رقم الحديث (١٨١٨)          | مشكاة المصائح         |
| صفح      | خلام  | رقم الحديث (۱۵۱۲)          | السنن الكبري للبيهقي  |
|          |       |                            |                       |

یں نے سنااس باول سے جس کا یہ پائی ہے آواز دینے والا کہتا تھا: فلاں کے باغ کوسیراب کرو۔ بیوہ بی نام ہے جوتم نے اپنا نام ہتلا یا ہے۔-اب بتاؤیتم اس باغ میں کونساعمل کرتے ہو؟ اس نے کہا:

جبتم بیرسب یکھ بتارہے ہوتو پس بتا تا ہوں بیں اس باغ کی پیدادار کا حساب لگا تا ہوں پس اسکا ٹکٹ-تیسرا حصہ-اللہ کی راہ بیں صدقہ کردیتا ہوں اوراس کا دوسرا ٹکٹ-تیسرا حصہ-بیس اور میرےاهل وعیال کھاتے ہیں اوراس کا تیسرا ٹکٹ-تیسرا حصہ-اس باغ بیس دو ہارہ لگا دیتا ہوں۔ - جہ-

### ايك متكبرى عبرتناك سزا

عَن جابِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَهُ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، فَتَبَخْتَرَ وَاخْتَالَ فِيْها ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِيْها إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ .

#### ترجمة الحديث:

سیدناجابررضی الله عنه نے حضور سیدنار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم کاارشادگرامی بیان کیا: ایک آدمی سرخ جوڑا پہنے اثر ارہا تھا اوروہ جوڑا پہنے ہوئے تکبر سے چلاتو الله نے اسے زمین میں دھنسادیا تو وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنشا جائے گا۔

| صغيمه    | جلد       | رقم الحديث (۲۹۸)              | الترغيب والترهيب      |
|----------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
|          |           | حسن                           | قال المحقق            |
| صفحه ١٠٩ | الله الله | رقم الحديث (٢٩١٥)             | صحيح الترغيب والترهيب |
|          |           | صحح لغيره                     | قال الالياني          |
| صفح ۲۲۰  | جلده      | رقم الحديث (٨٥٣٧)             | مجمح الزوائد          |
|          |           | رواه البيز ارور جالدرجال أستح | قال المستثمى:         |
| صفح ۲۲۰  | جلده      | رقم الحديث (٨٥٣٧)             | مجمع الزوائد          |

### ایک آ دی کیڑون کا ایک جوڑا پہنے ہوئے غرور و تکبر کا پیکر بن کر چل رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا اوروہ قیامت تک اس دھننے کے عذاب میں مبتلارہے گا

عَن أَبِى شُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ ، إِذْ خَسَفَ الله بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ .

| 50                   | (4,44). 1.3        | جادم  | صفحه۱۸۳۸ |
|----------------------|--------------------|-------|----------|
| مح ابھاری            | رقم الحديث (٥٤٨٩)  | 1,200 |          |
| صحيمهم               | رقم الحديث (۲۰۸۸)  | Melo  | صفحهااا  |
| الترغيب والترهيب     | رقم الحديث (٢٩٩)   | rule  | مالان    |
| عال المحق            | 8                  |       |          |
| سيح التزغيب والترجيب | رقم الحديث (١٩١٧)  | جلد   | 1+9,30   |
| قال الالباني         | E                  |       |          |
| جامع الاصول          | رقم الحديث (۸۲۲۰)  | 1-110 | صفح ۱۲۰  |
| تحفة الاشراف         | رقم الحديث (١٣٣٧٨) | جلدها | mrmja    |
|                      |                    |       |          |

سیدنا ابوهریره - رضی الله عنه - سے مروی ہے کہ حضور سیدنا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فر مایا:

پہلی امتوں میں ایک آ دمی حُلّہ پہنے ہوئے سرکا کٹکھا کیے ہوئے اپنے آپ کو ہڑا جائے ہوئے چل رہا تھاوہ اپنی جال میں اتر ارہا تھا۔اجا تک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا تو وہ اب قیامت تک زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔

### غروروتكبرے اپنى جاور كھيٹنے والے كواللد تعالى نے زمين ميں دھنساديا

عَنِ ابُنِ عُمَرَ – رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا – أَنَّ رَسُوُلَ اللّٰهِ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – قَالَ :

بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ .

#### ترجمة الحديث:

### سیدناعبدالله بن عمر-رضی الله عنهما- سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول الله-صلی الله علیه

| 101230  | جلدا | رقم الحديث (٣٨٥)  | صحيح البخاري          |
|---------|------|-------------------|-----------------------|
| صفحامه  | جلدا | رقم الحديث (٢٩٧)  | الترغيب والترهيب      |
|         |      | E                 | قال المحقق            |
| صفحه۱۰۸ | جلد  | رقم الحديث (۲۹۱۳) | صحيح الترغيب والترهيب |
|         |      | E                 | قال الالباني          |
| صفحها   | Aslo | رقم الحديث (۵۳۳۹) | سنن النسائي           |
| صفحهام  | ملد" | رقم الحديث (١٣٣٥) | صحيح سنن نساكي        |
|         |      | E                 | قال الالياني:         |
| 1466    | جلده | رقم الحديث (۱۹۵۸) | تحفة الاشراف          |
|         |      | · ·               |                       |

وآلبروسلم-نے ارشا وفر مایا:

تم میں سے پہلی امتوں میں ایک آ دی اپنی ازار کو تکبر سے تھسیٹ رہا تھا تو اسے زمین میں دھنسادیا گیا تو وہ زمین میں قیامت تک دھنشار ہے گا۔

-\$-

حضورسیدنا ٹی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے پہلی امتوں میں سے ایک متکبر کا تذکرہ کیا کہاس کے تکبر کی بیا واش میں اللہ تعالیٰ نے اسے کیاسزادی۔

الله تعالى كافرمان م

ٱلۡكِبۡرِيَاءُ رِدَائِي

کبریاء میری چا در ہے اور جو کبریاء کے سلسلہ یس جھے سے الجھٹا جا ہے یا اسے عذاب یس مثلا کروں گا۔

بيآ دى عده لباس كان كرتكبريش آجاتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے، اپنی چا دركوازراہ تكبرزين پرتخسيث كرچلتا ہے ايسا كركے اس نے الله تعالى كے غضب كودعوت دى تو اسے زين ميں وصنساديا كيا اور زيس ميں وصنسانے كاعذاب اسے قيامت تك ہوتارہے گا۔

خوش پوشا کی ،عمدہ لباس اللہ تعالیٰ کو پہند ہے ہیاس صورت میں کہ جب ایک انسان اسے پہن کراللہ کاشکراداکرے، اسکی زبان قال وحال اللہ کی تعریف میں گمن رہے اور وہ عاجزی واکساری کا پیکر بن جائے بصورت دیگر یہی چیز اس کیلئے وبال جاں بن جاتی ہے۔ غرور تکبر میں جتلا انسان اپن غرور و تکبر میں اندھا ہوجا تا ہے جس سے بسا وقات وہ اپنی فعمت ایمان ضائع کردیتا ہے۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے فیل ہراہل ایمان کوغرور و تکبر سے محفوظ و مامون فر مائے۔

بيرهديث بإكان الفاظ سي بحي مروى ب:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ

#### وَآلِهِ وَسَلَّمَ -:

بَيْنَا رَجُلٌ مِمَّن كَانَ قَبُلَكُمْ خَرَجَ فِي بُرُدَيْنِ أَخُصَرَيْنِ يَخْتَالُ فِيهِمَا ، أَمَوَ اللَّهُ عَزَّوَجَلُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتُهُ ، فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ .

| مغرامه   | جلام                                | رقم الحديث (٢٩٧)                        | الترغيب والترهيب      |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|          |                                     | حسن                                     | قال الحقق             |
| صفحه ۱۰۸ | جلدا                                | رقم الحديث (١٩١٣)                       | صحيح الترغيب والترهيب |
|          |                                     | مح لغيره                                | تال الالياني          |
| صفحه     | جلده                                |                                         | مجمع الزوائد          |
|          | د ادرجالدرجال التي<br>و ادرجالدرجال | رواه احمدوالبر اربأ سانيدواحمداسانيدالم | قال الميثى:           |
| صفحه     | ولد• ا                              |                                         | مندالامام احمد        |
|          |                                     | اسناده حسن                              | قال قزه اهمالزين:     |
| صفحه     | ماره                                | رقم الحديث (۸۵۳۵)                       | مجمع الزوائد          |
| صفح ۱۲۰  | جلده                                | رقم الحديث (۸۵۳۷)                       | مجمح الزوائد          |
| 129,30   | حلا                                 | رقم الحديث (١٥٣٤)                       | منداني يعلى الموصلي   |
| صفحه     | جلدك                                | رقم الحديث (١١٨)                        | مندالا مام احمه       |
|          |                                     | اساده صحيح                              | قال احريكه شاكر:      |
| صفحه     | <i>چلد</i> ۹                        | رقم الحديث (٩٠٣٢)                       | مندالامام احمد        |
|          |                                     | اسادهس                                  | قال حزه احد الزين:    |
| صفحا     | جلد ۹                               | رقم الحديث (١٣١٤)                       | مندالامام احمد        |
|          |                                     | Ewil                                    | قال عزه احدالاين:     |
| صفحه۳    | جلدو                                | رقم الحديث (٩٨٣٨)                       | مندالامام احمد        |
|          |                                     | Eostel                                  | قال عزه اهمالزين:     |
| صفح      | <i>جلد</i> ۸                        | رقم الحديث (١٢٢٨)                       | مندالامام احمد        |
|          |                                     | وحذااليناضج                             | قال اجرهر شاكر:       |
| صفحالام  | جلدو                                | رقم الحديث (۱۰۳۲۲)                      | مندالامام احمد        |
|          |                                     | اعاده                                   | قال جزه احدالاين:     |
| M29.30   | ولد ٩                               | رقم الحديث (١٠٢٠٣)                      | مندالامام احمه        |
|          |                                     | اسناده حسن                              | قال جزه اعدالزين:     |
| صفح۸۸۵   | جلد ٩                               | رقم الحديث (١٠٨١٣)                      | مندالامام احمد        |
|          |                                     | اعاده کی                                | قال خزه احمد الزين:   |
|          |                                     |                                         |                       |

سيدنا ابوسعيد خدري - رضى الله عنه - في بيان فرمايا:

حضورسيد تارسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- في ارشا وقرمايا:

تم سے پہلی امتوں میں سے ایک آ دی دوسز چادریں پہنے۔گھرسے۔ لکلا اور ان دوچا دروں میں اتر ارہا تھا۔اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا تو زمین نے اسے پکڑلیا تو اب قیامت کے دن تک زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔

#### -\$-

حضور سیدنا ٹی کریم ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ نے پہلی امتوں میں سے ایک متکبر کا تذکرہ اس لئے کیا کہ آپ کی امت اس کو پڑھ کر ہن کر عبرت حاصل کرے اور بھی بھی تکبر کرنے کا نہ سوچ بلکہ ہمیشہ اتو اضع واکساری کو اپنا شیوہ منائے۔

تواضع الله تعالى كومحبوب ہاور يا در ہم محبوب كوجوچيز پسنديده ہو، محب كو بھى وہى چيز پسند ہوا كرتى ہے يحكبروغرورالله تعالى كو پسندنہيں تو ہميں بھى غرور و تكبر پسندنہيں۔

### پہلی امتوں میں تین بچوں نے جبکہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کلام کیا

حَدَّفَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِيْنَ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

لَمْ يَتَكُلَّمْ فِي الْمَهُدِ الْآ ثَلاَئَةٌ: عِيْسلي بُنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً ، فَاتَّخَدَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيْهَا ، فَاتَتُهُ أُمُّه ، وَهُو يُصَلِّى فَقَالَتُ : يَاجُرَيْجٌ ا فَقَالَ : يَارَبِّ ا أُمِّى وَ صَلاَتِى ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِه ، فَانْصَرَفَتْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ آتَتُهُ وَهُو يُصَلِّى ، فَقَالَتُ : يَاجُرَيْجُ ا فَقَالَ : يَارَبِّ ا أُمِّى وَ صَلاَتِى ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِه ، فَانْصَرَفَتْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِه ، فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّ اللهِ ، فَقَالَتْ : يَاجُرَيْجُ ا قَالَ : عَلَى صَلاَتِه ، فَقَالَتْ : يَاجُرَيْجُ ا قَالَ : يَارَبِّ ا أُمِّى وَ صَلاَتِى ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِه ، فَقَالَتْ : اللهُمَّ لا تُعِيتُهُ حَتَّى يَنْظُو الله وَجُوهُ الْمُومِسَاتِ . فَتَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ ا قَالَ : وَجُوهُ الْمُومِسَاتِ . فَتَذَاكَرَ بَنُو السُوائِيلُ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَه ، وَكَانَتُ اِمُرَاقً بَعِي يُتَعَقَّلُ الله وَكُمْ الله فَلَمْ يَلْتَعِتْ النَهَ الْحَدِيقِ الْمُعَلِّى اللهُ عَلَى عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : اللهُمَّ لا تُعَيِّى يُعَمَّلُ الله وَحُمْلُتُ ، فَلَمْ يَلْتَغِتْ النَهُ الْحُمْ الْعُلَا اللهُ عَرُومُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهَا وَعَبَادَتَه ، وَكَانَتُ اِمُرَاقً بَعِي يُعَمَّلُ اللهُ ا

وَلَدَثُ قَالَتُ : هُو مِنْ جُرِيْجٍ ، فَأَتُوهُ فَاسَتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ وَ فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهِلْهِ الْبَغِيِّ ، فَوَلَدَثُ مِنْكَ . فَقَالَ : اَيْنَ الصَّبِيُّ فَطَعَنَ فِي فَحَاوُو الِهِ ، فَقَالَ : دَعُونِيْ حَتَّى أُصَلِّى ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ آتَى الصَّبِيُّ فَطَعَنَ فِي فَحَالُهِ ، وَقَالَ : يَا غُلَامُ ا مَنُ اَبُوكَ ؟ قَالَ : فَلَانٌ الرَّاحِيْ . قَالَ : فَاقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ بَطُنِهِ ، وَقَالَ : يَا غُلامُ ا مَنُ اَبُوكَ ؟ قَالَ : فَلَانٌ الرَّاحِيْ . قَالَ : فَاقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَ هُ ، وَيَعَمَّى حُونَ بِهِ ، وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ أُمّهِ فَمَرَّ رَجُلُ رَاكِبُ يُعَلِّدُوهَا مِنْ طِيْنٍ كَمَا كَانَتُ ، فَفَعَلُوا ، وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرُضَعُ مِنْ أُمّهِ فَمَرَّ رَجُلُ رَاكِبُ الشَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا الْبَيْ مِثْلَ هَلَا . فَتَرَكَ عَلَى دَابَةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلِ البَيْ مِثْلَ هَلَا . فَتَرَكَ عَلَى دَابَةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلِ البَيْ مِثْلَ هَلَا . فَتَرَكَ النَّهُ مَا أَلُهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ وَهُ لَي مُعْلَى يَرُضَعُ مِنْ أُمّهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَيَحْكِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَيَحْكِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْكِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْكِى الْرَبْضَاعَهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَهُ وَهُ عَلَى يَمُعَلَى يَمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَيَحْكَى يَمُعَلَى يَوْمُ وَهُ وَهُ وَعَمِ لَى مُعْمَلَ يَاللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَيَحْكَى لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَهُ وَهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَلَهُ وَاللَهُ وَالْمَهُ وَالْهُ وَعُمْ لَا الْمُعُولُ وَالْ وَالْمَا وَالْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمُ يَضُرِبُونَهَا وَيَقُولُون : زَيْتِ سَرَقْتِ وَهِى تَقُولُ : حَسِبَى اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ، فَقَالَتُ أُمُّه ، وَاللهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ، فَقَالَتُ أُمُّه ، وَاللهُمَّ الْجُعلِي مِثْلَهَ ، فَقَالَت : حَلَقى مَرَّ رَجُلَّ النِّهَا فَقَالَ : اللهُمَّ الجُعلِي مِثْلَهُ ، فَقُلْت : اللهُمَّ لا يَجُعلِي مِثْلَهُ ، فَقُلْت : اللهُمَّ لا يَجُعلِي مِثْلَهُ ، فَقُلْت : اللهُمَّ لا يَجُعلِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بِهِلِهِ الْامَةِ وَهُمُ يَضُرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : وَنَيْتِ وَسَرَقْتِ فَقُلْتُ : اللهُمَّ لا يَجُعلِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بِهِلِهِ الْامَةِ وَهُمُ يَضُرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : وَنَيْتِ وَسَرَقْتِ فَقُلْتُ : اللّهُمَّ لا يَجُعلِي مِثْلَهُ ، وَاللهُمَّ الْجُعلِيمُ مِثْلَهُ ، وَاللهُمُ الْجُعلِيمُ مِثْلُهُ ، وَاللهُمُ الْجُعلِيمُ مِثْلَهُ ، وَلَمُ تَرُنِ ، وَسَرَقْتِ ، وَلَمْ تَرُنِ ، وَسَرَقْتِ ، وَلَمُ تَرُنِ ، وَسَرَقْتِ ، وَلَمُ تَرُنِ ، وَسَرَقْتِ ، وَلَمْ وَلَوْلُونَ لَهُ الْتُوسُ وَلَهُ مُعْلَمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِيمُ مِنْلُكُ ، اللهُمُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُعُلِيلُ اللهُ الْ

صحیم سلم واللفظ له رقم الحدیث (۸/ ۲۵۵۰) \* جلد۳ صفی ۱۰ سخه ۱۰ می الفظ له رقم الحدیث (۳۳۳۷) چلد۲ صفی ۱۰ صفی ۱۰ می می الفظ کی الفظ کی

#### ترجمة الحديث:

سیدنا الوهریره- رضی الله عدم- روایت ب که حضورسیدنا نبی کریم- صلی الله علیه دا له وسلم- في ارشادفر مایا:

جھولے میں-دودھ پیتے بچول میں- تین آ دمیوں نے کلام کیا: حضرت عیلی ابن مربم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اورصاحب بُر تک نے۔

مُر تَحَ ایک عبادت گزار آدمی تقااس نے ایک عبادت خاند بنالیا تھا۔ جس میں وہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا۔ وہ اس عبادت گاہ میں تھا کہ اس کی والدہ اس سے ملئے کیلئے آئی اور وہ صلاۃ - نماز - اوا کرر ہاتھا۔ اس کی ماں نے کہا: اے جُر تَحَ اوّ اس - جُر تَحَ - نے کہا: اے میرے دب! میری ماں میرے صلاۃ - نماز - اواکر تے وفت آئی ہے۔ اب کیا کروں؟ - تو اس نے اپٹی صلاۃ جاری رکھی تو اس کی ماں

| مخضرا      | صفح ۲۰           | جلدا           |                | (14.41)               | رقم الحديث  | صحيح البخاري        |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|            | صفحه             | جلد٨           |                | (۲۸۲۱)                | رقم الحديث  | جامع الاصول         |
|            | صفحااس           | جلدما          |                | E(PANY)               | رقم الحديث  | صحيح ابن حبان       |
|            |                  |                | بالفاظ فلخلفة  | المي شرط الشخين       | اساده       | قال شعيب الاراؤ وط: |
|            | 104,30           | 926            |                | (9649)                | رقم الحديث  | متدالامام احد       |
|            |                  |                |                | بالفاظ فتلفة          | اسناده يحج  | قال عزه احمد الزين: |
|            | صغيهم            | جلدا           |                | (10-41)               | رقم الحديث  | مندالامام احم       |
|            |                  |                | بالفاظ فللفة   | الىشرطانيخين          | اسناده يحجح | قال شعيب الارثووط   |
|            | صغريهم           | جلدا           |                | (10-47)               | رقم الحديث  | مندالامام احمد      |
|            |                  |                | بالفاظ فتلفة   | لىشرط الشخين          | اساده مجيح  | قال شعيب الارنووط   |
|            | صغيمهم           | جلدما          |                | (1997)                |             | مندالامام احمد      |
| الفاظ خلفة | ن سلمة - فن رجال | فيرهماد-وهواير | ت رجال الميخين | لىشرط سلم، رجاله ثقار | اشاده       | قال شعيب الارثووط   |
|            | صغهه             | جلدها          |                | (94.4)                |             | مندالامام احمد      |
|            |                  |                | بالفاظ فكنلفة  | لىشرطا شخين           | اسناده يخيح | قال شعيب الارثووط   |
|            | صفرس             |                |                | (mm)                  | رقم الحديث  | صحيح الادبالمفرد    |
|            |                  |                |                | بالفاظ كلفة           | E           | تال الالباني        |

واپس چلي گئي۔

دوسرے دن اس کی ماں پھر آئی اس حال میں کہ وہ - بُریخ - صلاۃ ادا کررہا تھا تو مال نے آواز دی اے بُریخ اور اس نے کہا: اے میرے رب! میری ماں میرے صلاۃ ادا کرتے وقت آئی ہے - کیا کروں؟ - تو اس نے اپنی صلاۃ جاری رکھی تو اس کی ماں پھر دالیس چلی گئی۔ اگلے دن اس کی مال پھر والیس چلی گئی۔ اگلے دن اس کی مال پھر آئی کہ اس کا بیٹا بُریخ صلاۃ ادا کررہا تھا تو ماں نے آواز دی اے بُریخ آئی اس نے کہا: اے میرے رب! میری ماں اس حال میں آئی ہے کہ میں صلاۃ ادا کررہا ہوں۔ اب کیا کروں؟ - اس نے اپنی صلاۃ - ٹماز - کوجاری رکھا۔ مال کی زبان سے جاتے ہوئے لگلا:

اےاللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک پید کا رعورتوں کو نہ دیکھے۔ بٹی اسرائیل بڑت کے اور اس کی - کثر ت-عبادت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ بٹی اسرائیل کی ایک بدکارعورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔

اس نے کہاا گرتم چا ہوتو میں اس جُر آئ کوفتنہ میں متلا کردوں۔

اس بدکار عورت نے بُر تکے پر اپنا آپ پیش کیالیکن اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وہ عورت ایک جواس کی عبادت گاہ میں پناہ لیا کرتا تھا تو اس عورت نے اپنے آپ کواس چرواھے کے قابو میں دے دیا جس سے وہ حالمہ ہوگئی۔

جب اس عورت نے بچہ جنا تو اس نے کہا: یہ بُر ت کا ہے۔ لوگ مشتعل ہوکر آئے ، اس اس کے عبادت خانہ سے پیٹمنا شروع کے عبادت خانہ سے پیٹمنا شروع کے عبادت خانہ سے بیٹمنا شروع کردیا۔ اس عبادت گر ار- بُر ج اس کہا جہیں کیا ہوگیا ہے؟ ۔ جھے کیوں ماررہے ہو؟ - لوگوں نے جوابا کہا: تو نے اس بدکار عورت سے بدکاری کی ہے تو اب اس نے تیرا بچہ جنا ہے۔

اس بُر آج نے کہا: بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچہ کو لے کر آئے تو بُر آج نے کہا: جھے صلاۃ ادا کر نے دوتو اس نے صلاۃ ادا کی جب صلاۃ سے فارغ ہوا تو بچے کے پاس آیا تو اس کے پیٹ پر اپنا

ماتھ لگایا اور کہا:

اے بیٹے! تیراباپ کون ہے؟ تو اس بیچ نے جواب دیا فلاں چرواصا۔ اتنا سٹنے کی دریقی
کے۔ لوگ۔ شرمسار ہوکر۔ بُر تن کی طرف آئے اسے بوسے دیئے گئے اور عقیدت سے۔ اس پر
ہاتھ پھیر نے لگے۔ لوگوں نے کہا: ہم آپ کا عبادت خانہ سوئے کا بنا دیتے ہیں تو اس نے کہا: نہیں بلکہ
چسے مٹی کا بنا ہوا تھا ایسے ہی بنا دو تو انہوں نے اس کا عبادت خانہ دو بار ہتھیر کردیا۔

و بی بچیایی مال کا دودھ فی رہاتھا کہ سبک رفتار طاقتور سواری پرایک خوش شکل شہسوارگز را تو اس کی مال نے کہا:

اےاللہ! میرابیٹااس جیسا کردے تواس بچے نے دودھ بینا چھوڑ دیا تواس کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا تو کہا:اےاللہ! مجھے اس جیسانہ کرنا پھراس نے دودھ بینا شروع کر دیا۔

پھرلوگ ایک خادمہ کو لے کرگزرے وہ اسے زودکوب کررہے تھے اور یہ کہدرہے تھے: تونے بدکاری کی ہے تونے چوری کی ہے اوروہ کہتی جارہی تھی:

حَسْبِىَ اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ عَصْبِي اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ عَصِيرِ السَّكَافَى إوروه بمثر كارساز -

تواس بچے کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بچے کواس جیسانہ کرنا تو بچے نے دودھ پیٹا چھوڑ دیا اوراس کی طرف دیکھا تو کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسا کردے۔ یہاں سے ماں بیٹا کے درمیان گفتگو شروع ہوئی، ماں نے کہا: تیرے گلے کو بیاری گئے۔ کیسی با تیں گلے سے نکال رہا ہے۔ ایک خوش شکل آ دی گزرا تو میں نے کہا:

اے اللہ! میرے بیٹے کواس جیسا کردی تو تونے کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسانہ کرنا اور لوگ اس بائدی کو لیے جارہے تھے اوروہ اسے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تونے بدکاری کی تونے چوری کی تومیں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کواس جیسانہ کرنا تو تونے کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسا

كرد يقال دوده سي بي في جواب ديا:

یہ آدی پڑا جا پروٹا کم ہے اس لیئے میں نے کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسا نہ کرنا اور سے با ہمی اور اوگ لوگ اسے کہتے ہیں تو نے بدکاری کی حالا تکہ اس کا دامن پاک ہے اس نے کوئی بدکاری ٹیس کی اور لوگ کہتے ہیں تو نے چوری کی حالا تکہ اس نے کوئی چوری ٹیس کی تو اس وجہ سے میں نے کہا:

اے اللہ! مجھے اس جیسا کردے۔

### پیاسے کتے کو پانی بلانے والی فاحشہ کی بخشش

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ – رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – :

غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ ، مَرَّتْ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِّى يَلْهَتُ - قَالَ : كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ - فَنَزَعَتْ خُفْها فَاوْثَقَتْهُ بِحِمَارِهَا ، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَالِكَ.

| صفح ۱۰۱۸ | جلدا         | رقم الحديث (۲۳۲۱)  | صحيح البخاري               |
|----------|--------------|--------------------|----------------------------|
| صفحالاكا | جلدم         | رقم الحديث (٢٢٢٥)  | صحيمسلم                    |
| LYMiso   | جلدا         | رقم الحديث (١٢٣)   | صحيح الجامع الصغيروالزيادة |
|          |              | عذامدعث فح         | تال الالباني               |
| صفره     | جلدا         | رقم الحديث (٥٠٠)   | سلسلة الاحاديث العحجة      |
| صفحهاه   | جلده         | رقم الحديث (١٠٥١٩) | مندالامام احمد             |
|          |              | اساده صحيح         | قال عزة احمالزين           |
| صغيه ٥٠٥ | <i>ع</i> لدو | رقم الحديث (١٠٥٣٧) | مندالامام احمد             |
|          |              | اشاده مح           | قال عزة الدالرين           |
| صفحاوم   | جلدا         | رقم الحديث (١٨٣٣)  | معكاة الممائح              |
| Mrse     | جلدم         | رقم الحديث (١٤٥٢)  | علية الاحكام               |

#### ترجمة الحديث:

سيدنا الومريره- رضى الله عنه- سروايت م كه حضور سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم - في ارشاد فرمايا:

ایک دفعہ ایک بدکارہ عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو پیاس کی وجہ سے ذبان باہرتکا لے ہوئے تھا۔ قریب تھا کہوہ پیاس کی وجہ سے مرجا تا اس نے اپنے جو تے کودو پنے سے با عمصہ کراس کو یں میں گرایا اور اسے اپنی اور تین کے ساتھ پانی پلایا اس پراسی وجہ سے مغفرت ہوگئ۔

- \*\*-

### پیاسے جانورکو پانی پلانے والے کی مغفرت و بخشش

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

بَيْنَمَا رَجُلَّ يَمْشِى بِطَرِيْقِ ، اشْعَدْ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِعُرًّا فَنَزَلَ فِيْهَا ، فَصَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَتُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدُ بَصَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كُلُبٌ يَلُهَتُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدُ بَلَغَ هِمْ ، فَنَزَلَ الْبِعْرَ ، فَمَلَا خُفَهُ ، ثُمَّ بَلَغَ مِى ، فَنَزَلَ الْبِعْرَ ، فَمَلَا خُفَهُ ، ثُمَّ الله لَهُ ، فَعَفَرَلَهُ ، فَادُخَلَهُ الْجَنَّة .

| صحيح البخاري               | C                 |      |          |
|----------------------------|-------------------|------|----------|
|                            | رقم الحديث (٢٠٠٩) | جلدم | صفحا ١٩٠ |
| للمحيح البخاري             | رقم الحديث (٢٣٧٣) | rule | 60 mg    |
| مح البخاري                 | رقم الحديث (١٣٧٧) | Pulp | مغروس    |
| Bory                       | رقم الحديث (۲۲۳۳) | جلد  | صفحالاكا |
| محجح الجامع الصغيروالزيادة | رقم الحديث (١٨٨٣) | جلدا | مغممه    |
| تال الالباني               | حد احدیث ی        |      |          |
| سلسلة الاحاديث الصحيحة     | رقم الحديث (٢٩)   | جلدا | صخياس    |
| صحيحسنن ابوداؤد            | رقم الحديث (٢٥٥٠) | جلاع | صغحااا   |
| قال الالباني               | عدامديث           |      |          |
|                            |                   |      |          |

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ابو ہر رہے - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

ایک آدمی ایک رست پرچل رہاتھا اس کو پیاس شدیدگی اس نے ایک کوال دیکھاوہ اس میں اثر ااور پائی پیا، پھروہ باہر لکلا۔ اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے اپنی زبان ریت پررگڑرہاتھا آدمی نے کہا:

جس طرح بجھے پیاس گئی تھی اسی طرح اس کتے کو پیاس گئی ہے۔ پس وہ کئویں بیس اثر ااس نے اپنے موزے کو بھر لیا پھراسے اپنے منہ سے پکڑا پہاں تک کہ باہر نکل آیا کتے کو پائی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر کی تو اللہ نے اسے بخش دیا تو وہ جٹ میں داخل ہو گیا۔

-\$-

| صحيح ابن حبان        | رقم الحديث (٥٣٨)            | ولدم | صفيه     |
|----------------------|-----------------------------|------|----------|
| قال شعيب الارؤوط     | اسناده مجيح على شرط الشيخيس |      |          |
| السنن الكبير         | رقم الحديث (٢٨٣٩)           | جلد  | صفحريهما |
| مندالا مام احمد      | رقم الحديث (١٨٨٠)           | جلدو | صفحاس    |
| قال عزة احداله ين    | اشاوه بحجج                  |      |          |
| متدالامام احد        | رقم الحديث (١٥٢٥)           | جلده | orrio    |
| قال عزة المالزين     | اعاده مح                    |      |          |
| صحح الترغيب والتربيب | رقم الحديث (٩٥٨)            | جلدا | صغره۲۵   |
| تال الالباني         | *                           |      |          |
| الترغيب والترجيب     | رقم الحديث (١٣٠٤)           | جلدا | LYMiso   |
| قال المحقق           | E                           |      |          |
|                      |                             |      |          |

## ذکرِ الٰہی کرنے والاحفاظت الٰہی میں آجا تا ہے اور شیطان سے محفوظ و مامون ہوجا تا ہے

عَنِ الْحَادِثِ الْاَشْعَرِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

إِنَّ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ آمَرَ يَحْيَ بُنِ زَكْرِيًّا - عَلَيْهِمَا السَّلَام - بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ، اَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ آنْ يُبُطِىءَ بِهَا فَقَالَ عِيْسَىٰ: اَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَتَأْمُرَ بَنِي اِسُوَائِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَتَأْمُرَ بَنِي اِسُوَائِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا إِنَّ اللَّهَ اَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا ، وَتَأْمُرَ بَنِي اِسُوَائِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا إِنَّ اللَّهُ اَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا ، وَتَأْمُر بَنِي اِسُوائِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا اَنْ يَحْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا اَنْ يَحْمَلُوا بِهَا اَنْ يَحْمَلُوا بِهَا أَنْ يَحْمَلُوا بِهَا أَنْ يَحْمَلُوا بِهَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا عَلَى الشَّوْفِ فَقَالَ : أَخُسُى اَنْ سَبَقَتَنِي بِهَا اَنْ يُحْمَعُ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَتَعَدُّوا عَلَى الشَّوْفِ فَقَالَ : وَعَدَّلُ المَسْجِدُ وَتَعَدُّوا عَلَى الشُّوفِ فَقَالَ : وَعَدَّلُ الْمَسْجِدُ وَتَعَدُّوا عَلَى الشَّوْفِ فَقَالَ : وَحِمَة المصديثِ

سيدنا حارث اشعرى - رضى الله عنه - في مايا: حضور سيدنار سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في ارشاد فرمايا: ہے شک اللہ عزوجل نے حضرت بھی بن ڈکریا علیجاالسلام - کویا پنچ کلمات - پانچ ہاتوں - کا تھم دیا کہ وہ ان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی تھم دیں کہ وہ ان پڑمل کریں قریب تھا کہ آپ ان کلمات کاتھم دینے میں در کردیتے توسید ناھیسیٰ علیہ السلام نے کہا:

بے شک اللہ تعالی نے آپ کو مکم دیا ہے پانچ کلمات - باتوں - کا تا کہ آپ ان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی محکم دیں کہ وہ ان پڑمل کریں یا تو آپ انہیں محکم دے دیں یا میں انہیں محکم دے دیتا ہوں \_ حضرت یکی - علیہ السلام - نے فر مایا:

آپ نے جھے نین میں دھنسادیا جائے گایا جھے عذاب میں جتلا کردیا جائے گا۔ پس آپ نے کوگوں کو بیت المقدس میں جمع فر مایا تو مسجد بحرگئی اور لوگ اس کی بالکونیوں پر بھی چڑھ گئے تو آپ نے ارشادفر مایا:

إِنَّ اللَّهَ اَمَوَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنُ اَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَكُمُ اَنُ تَعْمَلُوا بِهِنَّ : اَوْلَهُ فَا اللَّهَ ، وَلاَ تُشُورِكُوا بِهِ ضَيْئًا وَإِنَّ مَعَلَ مَنُ اَشُرَكَ بِاللَّهِ كَمَعَلِ رَجُلٍ الشَّهَ وَلاَ تُشُورِكُوا بِهِ ضَيْئًا وَإِنَّ مَعَلَ مَنُ اَشُرَكَ بِاللَّهِ كَمَعَلِ رَجُلٍ الشَّهَرَى عَبُداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ اَوْ وَرَقٍ ، فَقَالَ :

هلذِهِ دَارِى ، وَهلذَا عَمَلِى ، فَاعُمَلُ وَادِّ اِلَى ، فَكَانَ يَعُمَلُ ، وَيُؤَدِّى اِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرُطٰى اَنْ يَكُونَ عَبُدُهُ كَذَالِكَ ؟ وَإِنَّ اللَّهَ آمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإذَا صَلَّيْتُمْ ؛ فَلاَ تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجُهَةُ لِوَجُهِ عَبُدِهٖ فِي صَلَاتِهِ ، مَا لَمْ يَلْتَفِتُ ،

الله تعالی نے مجھے پانچ کلمات-باتوں-کا تھم دیا ہے کہ میں ان پڑمل کروں اور تمہیں بھی تھم دوں کہ تم ان پڑمل کرو۔ان سے پہلی بات ہے ہے کہ تم الله تعالی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی چیز کوشریک ٹھر اتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے کوشریک ٹھر اتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس نے اپنے خالص مال سونے یا جا تدی کے ذریعے ایک غلام خرید ااور اسے کہا:

یہ میرا گھرہے اور یہ میرا کام ہے پس کام کرواور -اس کا نفع - جھے اوا کرو۔ وہکام کرٹ لگا
اوراس کا نفع اپنے آ قاکے غیر کو دینے لگا پس تم میں سے کون ہے جواس بات سے راضی ہوکہ اس کا
غلام اس کی طرح ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تنہیں نما ذکا تھکم دیا ہے پس جب تم نماز پڑھوتو ادھرا دھر متوجہ نہ
ہوا کروکیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چیرہ - مہر بانی - نماز میں اپنے بندے کے چیرے کے سامنے رکھتا ہے جب
تک کہ وہ ادھرا دھر متوجہ نہ ہو جائے۔

وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَالِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ ، مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكَ ، فَكُلُّهُمْ يَعُجَبُ – أَوْ يُعْجِبُهُ – رِيْحُهَا ، وَ إِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ، وَيُحِ الْمِسْكِ ،

اور پیس تہمیں روزہ کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال جماعت میں ایک آ دمی کی مثال کی طرح ہے جس میں ایک تھیلی ہے جس میں کستوری ہے لیس ہرایک متعجب ہوتا ہے یا اس کی خوشبوا سے متعجب کرتی ہے اور بے شک روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے ہال کستوری کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔

وَآمُـرُكُـمُ بِالصَّدَقَةِ ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَالِكَ ؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَسَرَهُ الْعَدُوُ ، فَاوَثَقُوا يَدَهُ اِلَى عُنُقِهِ ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضُرِبُوا عُنُقَهُ ، فَقَالَ :

أَنَا ٱللَّهِيهِ مِنْكُمُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ ،

اور میں شہیں صدقہ کا تھکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال ایک آدی کی مثال ہے جے وشمن نے قید کر لیا پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اس کی گردن اڑا دیں تو اس آدی نے کہا:

مِن قليل وكثير سے تهميں فديد ديتا مول پس اس في اپن جان كوانميس فديدو بي كرچھڑ اليا۔

وَآمُرُكُمُ أَنُ تَذُكُرُوا اللَّهَ ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَالِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُ فِي آثَرِهِ سِرَاعًا ، حَتَّى إِذَا آتَى عَلَى حِصْنِ حَصِيْنٍ ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمُ ؛ كَذَالِكَ الْعَبُدُ لَا يُحُوِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ إِلَّا بِذِكُو اللهِ ،

اور یش شہیں محم دیتا ہوں کہ ٹم اللہ تعالیٰ کاؤکر کرو کیونکہ اس کی مثال ایک آدی کی مثال ہے کہ ویٹمن جس کے پیچھے تیزی سے لکلاحتی کہوہ آدی ایک مضبوط قلعہ پیس آگیا۔ پس اس نے ان لوگوں سے اپنی جان کو محفوظ کرلیا ایسے ہی بندہ اپنے نفس کو شیطان سے نہیں بچاسکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

وَآنَا آمُرُكُمُ بِخَمْسٍ ؛ اَللّٰهُ اَمَرَنِي بِهِنَّ : اَلسَّمْعُ ، وَالطَّاعَةُ ، وَالْجِهَادُ ، وَالْهِجُرَةُ ، وَالْجَمَاعَةُ ، فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْد شِبْرٍ ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسُلامِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَالْجَمَاعَةُ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ ادَّعَى دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللهِ ! وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ :

وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؛ فَادُعُوا بِدَعُوَى اللهِ الَّذِيْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ .

حضورسيدنا في كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - في ارشاد فرمايا:

اور پستمہیں پاٹی چیزوں کا تھم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا تھم دیا ہے۔ حاکم اسلام کی بات سنٹاء اس کی طاعت کرنا، جماد کرنا، جمرت کرنا اور جماعت کولازم پکڑنا کیونکہ جس نے جماعت سے ایک بالشت جدائی اختیار کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹاا تاردیا گراس بات کے کہ وہ واپس جماعت میں لوٹ آئے اور جس نے جاھلیت کے دعوی جیسا دعوی کیا پس وہ جہنم کا ایندھن ہے واپس جماعت میں لوٹ آئے اور جس نے جاھلیت کے دعوی جیسا دعوی کیا پس وہ جہنم کا ایندھن ہے

#### تواید آدی نے وض کی:

یارسول اللہ!اگر چہوہ ٹماڑ پڑھے اور روڑہ رکھے؟ آپٹے ارشاد قرمایا: اگر چہروہ ٹماڑ پڑھے اور روڑہ رکھے لپس اللہ کے بلانے کے ساتھ بلاؤ جس نے تمہارا نام مسلمین اور مؤمنین رکھاہے اے اللہ کے بندو!۔

-\$-

انسان کے دیمن بیٹار ہیں اور وہ ہروقت اس کوشش ہیں ہیں کہ کوئی ایساموقع آئے انسان کوئقصان پہنچایا جائے۔ دیمن کا کام دیمنی کرنا ہے اس سے خیر کی اوقع عبث ہے۔ دیمن ہروہ کمل کرے گاجو پریشانی اور مصیبت کا سب بے۔ دانا و بینا انسان وہ ہے جو ہروقت اپنے دیمن سے ہوشیار رہے، اسے ایسا کوئی موقع فراہم نہ کرے جس سے وہ فائدہ اٹھا کر اس کا اطمینان چھین لے اور اسے کرب ناک کیفیت میں وہتلا کروے۔

| صغدمهم   | جلدا   | رقم الحديث (۵۵۲)    | صيح الترغيب والتربيب  |
|----------|--------|---------------------|-----------------------|
|          |        | 8                   | قال الالياني          |
| صغحه۲۷۵  | جلدا   | رقم الحديث (١٤٨)    | صحيح الترغيب والترجيب |
|          |        | E                   | قال الالياني          |
| 40,30°   | جلدا   | رقم الحديث (١٣٩٨)   | صحح الترغيب والتربيب  |
|          |        | E                   | عال الالباني          |
| صفحه ۲۲  | جلدا   | رقم الحديث (۷۵۲)    | الترغيب والتربيب      |
|          |        | حسن                 | قال المنذري           |
| 46450    | جلدا   | رقم الحديث(١٢٨٩)    | الترغيب والترهيب      |
|          |        | حسن                 | قال المندري           |
| صفح و کا | الماء  | رقم الحديث (٢٠٠٩)   | الترغيب والترجيب      |
|          |        | حسن                 | قال المندري           |
| صفيهم    | جلدا   | رقم الحديث (١٢٢٣)   | صحيح الجامع الصغير    |
|          |        | Ego                 | تال الالباني          |
| صفحيها   | جلديما | رقم الحديث (١٣٣٣)   | منجح ابن حبان         |
|          |        | اسناده كارجاله ثقات | قال شعيب الارنودط:    |
|          |        |                     |                       |

شیطان انسان کا از لی وابدی دخمن ہے اس کی پیخواہش اور کوشش ہے کہ اس سے اس کی اصلی
دولت ایمان چین کی جائے۔وہ فرز ندا دم کوفعت ایمان سے محروم کرنے کیلئے ہر ترباستعال کرتا ہے۔

مجھی دخمنی کے لباس میں آتا ہے تو بھی دوئی کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، بھی موٹس وہمدرد بن جاتا
ہے اور یارومدوگار کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔وہ ہر طریقہ آزما کر انسان کوصراط منتقیم سے پھسلانا چاہتا
ہے۔اگر انسان اس کے فریب میں آجائے اور اس سے دھوکہ کھاجائے تو اسے اپنا انجام تھا ہوں کے
سامنے رکھنا چاہیے سوائے ہلاکت و ہر بادی اور دین وایمان میں فساد کے بچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔
سامنے رکھنا چاہیے سوائے ہلاکت و ہر بادی اور دین وایمان میں فساد کے بچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔

اس ازلی و شمن سے بچاؤ کا طریقہ سوچنا ہرسلیم الفطرت پر لا ڈم ہے۔اللہ اور اس کے رسول اور مقربین بارگا و اللہی نے اس سے حفاظت کا ایک سہل اور آسان طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے ذکر اللی ۔
وشمن اگر سلح ہوکر انسان پر حملہ آور ہواور وہ ایک مضبوط و متحکم قلعہ میں آ کر پناہ گزیں ہوجائے تو وشمن کے تابولو ڈے حملے بھی اسے گزند نہیں پہنچا سکتے تاوفلتیکہ قلعہ کی دیواروں میں شکاف پڑ

| MY30    | <i>چ</i> لرو | رقم الحديث (۱۲۰۰)                          | سيح ابن حبان          |
|---------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|         |              | E                                          | تال الالباني          |
| صفحسا   | جلا          | رقم الحديث (۱۲۲۳)                          | صحيح سنن الترغدى      |
|         |              | 8                                          | تال الالباني          |
| صغرهما  | جلا          | رقم الحديث (۱۹۲۳)                          | صحيح سنن التريدي      |
|         |              | 6                                          | تال الالهائي          |
| صفيهاهم | Mule         | رقم الحديث (١٤١٤)                          | مندالامام احد         |
|         |              | مديث مح مرجاله أفات رجال المحج             | قال شعيب الاراؤ وط    |
| rro     | 1920         | رقم الحديث (١٤٨٠٠)                         | مندالامام احمد        |
|         | ت رجال الصح  | حديث محجح ،وحذ ااسناد حسن رجال الاسنا دثقا | قال شعيب الارؤوط      |
| صفحها   | جلده         | رقم الحديث (٥١ه)                           | الجامع الكبيرللتر خدى |
|         |              | Ease                                       | قال شعيب الاركاوط     |
| صفحها   | ملاه         | رقم الحديث (٥٨٠٣)                          | الجامع الكبيرللترخدى  |
|         |              | " Esca                                     | قال شعيب الارؤوط      |
| صغيمهم  | My           | رقم الحديث (١٢٨٣)                          | الجامع الكبيرللتر غدى |
|         |              | عدامديث صن فريب                            | قال الحقق             |
|         |              |                                            |                       |

جائے۔ اسی طرح انسان پر جب اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان حملہ آور مواور وہ انسان ذکر الٰہی کے قلعہ شیں پٹاہ گزیں ہوجائے تو البلیس کے حملے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اور ذکر الٰہی وہ مضبوط قلعہ ہے ایک نہیں ہزاروں شیطان بھی اس میں شگاف نہیں ڈال سکتے۔ ہاں اگر انسان خود ہی ذکر الٰہی کے قلعہ سے باہر نکل آئے تو اس کی بذھیبی ورنہ ذکر الٰہی کی موجودگی میں اس البیس کی ہزار ہا شرار تیں اسے ذرانقصان نہیں پہنچا سکتیں۔

-\$-

| صغياس  | Pulp  |       | رقم الحديث (۱۹۲۳)      | الجامع الكبيرللز ندى |
|--------|-------|-------|------------------------|----------------------|
|        |       |       | عد احدیث صن فریب       | قال الحقق            |
| الالخص | جلدا  |       | رقم الحديث (١٩٠٨)      | المعددك للحائم       |
|        |       | مخفرا | سكت عنه الذهبي         | قال الحاكم           |
| 12430  | جلدا  |       | رقم الحديث (٢٠٧)       | المعددك للحاكم       |
|        | مخضرا |       | حد احديث مح ولم يخ جاه | 481015               |

دریا سے ایک پرندے نے اپنی چوٹی میں پانی لیا توسید ناخضر -علیہ السلام - نے سید نا موکی کلیم اللہ - علیہ الصلاۃ والسلام - سے عرض کی: میر ااور آپ کا علم علم اللہ کے مقابلہ میں ایسے بھی نہیں جیسے اس پرندے کی چوٹی میں آئے یانی کا مقابلہ سمندر کے یانی سے ہے آئے یانی کا مقابلہ سمندر کے یانی سے ہے

حطرت موى كليم الله -عليه الصلاة والسلام -حطرت خطرعايه السلام كياس پيْچ اور قرمايا: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَهَداً قَالَ: اَمَا يَكُفِيْكَ اَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَاَنَّ الْوَحْنَ يَأْتِيُكَ يَامُوسِى ، إِنَّ لِيُ عِلْماً لاَ يَنْبَغِي لَكَ اَنْ تَعْلَمُهُ وَإِن لَكَ عِلْماً لاَ يَنْبَغِي لِيُ اَنْ اَعْلَمُهُ فَا خَذَ طَائِرٌ بِعِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ فَقَالَ:

وَاللّٰهِ اِمَّا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللهِ اِلَّا كَمَا اَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِعِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ .

> من الخارى رقم الحديث (۱۲۲) جلدا صفح بالفاظ الخلفة منح الخارى رقم الحديث (۱۳۳۰) جلدا صفح ۱۵۳۰ بالفاظ الخلفة

#### ترجمة العديث

میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں جورشد وہدایت کاعلم آپ کومرحمت فرمایا گیا ہے اس میں سے جھے بھی تعلیم دیجئے۔

حفرت خفر - عليه السلام - فرمايا:

-اےمویٰ-کیا آپ کیلئے کافی نہیں کہ توراۃ شریف آپ کے ہاتھوں میں ہے۔آپ کے یاس موجود ہے-اوراللہ کی طرف سے وحی آپ کے پاس آتی ہے۔

اے موسیٰ! میرے پاس ایساعلم بھی ہے جو آپ کیلئے مناسب نہیں اور آپ کے پاس بھی علم ہے جومیرے لئے مناسب نہیں ۔ پس اس ووران ایک پرندہ نے اپنی چورٹیج سے سمندر کا کچھ پانی لیا۔ حضرت خضر - علیہ السلام - نے فرمایا:

اے موی !- میرے علم اور تمہارے علم کی اللہ کے علم سے ایسی نسبت بھی نہیں ہے جیسے اس پرندے نے اپنی چو پچے سے جو پانی لیا اس کی نسبت سمندرسے ہے۔

-\$-

| رقم الحديث (۱۲۵)                                  | جلد                                                                                                           | صغحه                                                                                                                              | بالفاظ فكلفة                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث (۲۷۲۷)                                 | جليه                                                                                                          | IPYY 300                                                                                                                          | طويل                                                                                                                                                                       |
| رقم الحديث(٢٣٨٠)                                  | جلدم                                                                                                          | الم الم                                                                                                                           | بالفاظ فالمختلفة                                                                                                                                                           |
| رقم الحديث (۱۱۱۱۳)<br>اسناده صحیح علی شرط الشیخین | جلدهم                                                                                                         | M4-M430                                                                                                                           | بالفاظ فتلفة                                                                                                                                                               |
| رقم الحديث (۱۳۹)<br>صح                            | جلد                                                                                                           | rzrżo                                                                                                                             | بالفاظ فخلفة                                                                                                                                                               |
|                                                   | رقم الحدیث (۳۲۷)<br>رقم الحدیث (۳۲۸۰)<br>رقم الحدیث (۱۳۱۳)<br>استاده محکم علی شرط الشخیس<br>رقم الحدیث (۳۱۲۹) | رقم الحدیث (۳۲۲) جلد۳<br>رقم الحدیث (۳۳۸۰) جلد۳<br>رقم الحدیث (۱۳۱۲) جلد۳۵<br>اسناده محج علی شرط الشخین<br>رقم الحدیث (۳۱۲۹) جلد۳ | رقم الحديث (٣٢٦) جلام مخي ١٨٣٤<br>رقم الحديث (٣٣٨٠) جلام مخيم ١٨٣٥<br>رقم الحديث (١١١١٦) جلده مخيم مخيم ١٠٠٠<br>امناده مح على شرط الشخين<br>رقم الحديث (٣١٢٩) جلام مخيم ٢٢ |

### فرشتوں نے سیدنا آ دم علیہ السلام کوشسل دیا اور ان کی قبر کو تیار کیا

عَنُ أَبَيِّ بُنِ كَعُبٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

لَمَّا تُولِّقِي آدَمُ غَسَّلَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ بِالْمَاءِ وِتُرًّا ، وَٱلْحَدُوا لَهُ ، وَقَالُوا : هلهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ .

#### ترجمة الحديث:

سیدنا ألی بن کعب-رضی الله عنه-سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - نے ارشاد فرمایا:

جب حضرت آدم-عليه السلام-كالثقال مواثق أنبيل فرشتول في پائى سے طاق مرتبه شل ديا اوران كيلئے لحد تيار كى اوركہا: بيآدم-عليه السلام-كى سنت ہان كى اولاديس-

جلدا صخياء

صحح اليامع الصغر رقم الحديث (۵۲۰) قال الالباني صحح

### بنی اسرائیل کے تین آ دمیوں کی آ زمائش

عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ – رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ – آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ :

إِنَّ ثَلاَنَةً فِي بَنِي إِسْوَائِيلَ: أَبُوصَ ، وَأَقُرَعَ ، وَأَعْمَى ، فَأَرَادَ اللّه أَنْ يَبُعَلِيهُمْ ، فَنَحَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الْأَبُوصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَيَلْهَبُ عَنِي اللّٰهِى قَلْ قَلْرَنِي النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ ، فَلَهَبَ عَنْهُ وَجِلْلَةً حَسَنًا ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: قَلَرُهُ ، وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا ، وَجِلْدًا حَسَنًا ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْإِيلُ – أَوْ قَالَ: الْبَقُرُ – شَكَّ اِسْحِقُ – فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ ، فَقَالَ: بَارَكَ اللّهُ لَلْإِيلُ – أَوْ قَالَ: الْبَقُرُ عَ ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ ، لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الْلُقُرَعَ ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَعْلَى شَعْرًا حَسَنًا ، وَيَعْلَى النَّاسُ ، فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ ، وَأَعْظِي هَعْرًا حَسَنًا فَلَ : فَأَي الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْبَقُرُ ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: بَارَكَ اللّهُ قَالَ: فَأَي الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْبَقُرُ ، فَأَعْظِي بَقَرَةً حَامِلًا ، فَقَالَ: الْبَقُرُ ، فَأَعْظِي بَقَرَةً حَامِلًا ، فَقَالَ: اللّهُ اللّهُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدُ اللّهُ لِللّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ: قَالَ: أَنْ يَرُدُ اللّهُ لِلللّهُ بِصَرَهُ ، قَالَ: قَالَ: قَالًا اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ: قَالَ: قَالًا الْمَالُ أَحَبُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ: قَالَ: قَالًا الْمَالُ أَحَبُ

إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْغَنَمُ ، فَأَعْطِي شَاةً وَالِدًا ، فَأُنْتِجَ هَذَانِ ، وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ . قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبُرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي ، فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ بِكَ ، أَسُأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَالْمَالَ ، بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي ، فَقَالَ : الْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ . فَقَالَ لَهُ : كَأَيِّي أَغُوِلُكَ ، أَلَمُ تَكُنُ أَبُرَصَ يَقُلَرُكَ النَّاسُ ، فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ : وَأَتَى الْأَقُرَعَ فِي صُوْرَتِهِ ، فَقَالُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِلْذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَـذَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ : وَأَتَى الْأَعُمٰى فِي صُورَتِهِ وَهَيُنَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ ، وَابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفرِي ، فَلَا بَلَا غَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ بِكَ ، أَسُأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِى ، فَخُدُ مَا شِئْتَ ، وَدَعْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللَّهِ لاَ أَجُهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَدُتَهُ لِلَّهِ ، فَقَالَ : أَمْسِكُ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ ، فَقَدُ رُضِيَ عَنْكَ ، وَسُخِطُ عَلَى صَاحِبَيْكَ .

| مح ابخاري          | رقم الحديث (١١٧٣)       | rule | صفيلا كاه ا |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|
| صحيح البغاري       | رقم الحديث (۱۹۲۳)       | جلدم | صغي ٨١٠     |
| صحيحمسلم           | رقم الحديث (۲۹۲۳)       | جلدم | صغره ۲۲۷    |
| صحح الجامع الصغير  | رقم الحديث (۲۰۵۲)       | جلدا | صفحااس      |
| قال الالياني       | E                       |      |             |
| صحيح ابن حبان      | رقم الحديث (١١٣)        | rup  | صفحساا      |
| قال شعيب الارنووط: | اسناده صحيح على شرطهسكم |      |             |
| محجح ابن حبان      | رقم الحديث (۱۳۳)        | جلدا | سفيم        |
| قال الالباني       | E                       |      |             |
|                    |                         |      |             |

#### ترجمة المديث:

سیدنا ابو ہریرہ- رضی اللہ عنہ- سے روایت ہے کہ انہوں نے سناحضور سید نارسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم-ارشاد فرمارہے تھے:

بی اسرائیل میں بین آ دمی تھے: ایک برص-سفید داغوں- کے مرض میں جتلاء دوسر اُگنجااور تیسرا اندھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کوآ زمانے کا ارادہ فرمایا: پس ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔فرشتہ پہلے برص والے کے پاس آیا اوراس سے یو چھا:

تحقی کون می چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا اچھارنگ اور خوبصورت جسم نیز رید کہ جھے سے برص کی رید بیماری - دور ہوجائے جس کی وجہ سے لوگ جھے سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو - اللہ کے حکم سے - اس کی گھن کھانے والی بیماری دور ہوگئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد دے دی گئی۔

فرشتے نے اس سے پھر پوچھا تھے کون سامال زیادہ پسند ہے؟اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے۔۔ایساسحاق راوی نے شک کیا ہے۔چٹانچہاسے۔آٹھ دس مہینے کی۔گابھن اونٹی دے دی گئ اور فرشتے نے اسے دعادی کہ اللہ تعالی تیرے لئے اس مال میں برکت عطافر مائے۔

پھروہ فرشتہ منج کے پاس آیااس نے اس سے پوچھا تجھے کون کی چیز سب سے زیادہ پہند ہے؟ اس نے کہاا چھے بال، نیز ہیر کہ میرا ہے۔ گنجا پن۔ شمق ہوجائے جس کی وجہ سے لوگ جھے سے نفرت کرتے ہیں ۔ فرشتے نے اس کے جمع پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے - اللہ تعالیٰ کی طرف سے - خوبصورت ہال عطا کردیئے گئے۔

مشكاة المصائح رقم المديث (١٨١٩) جلد مشخد مشكاة المصائح والمديث المديث المديث (١٨١٩) على مشخد المديث المديث المديث (١٣٤٣) على مشخد المامات الم

قرشے نے اس سے پوچھا تھے کون سامال زیادہ پیندہے؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اس ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور - فرشتے نے اسے - دعا دی کہ اللہ تعالی تیرے لئے اس میں برکت عطافر مائے۔

اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اس سے پوچھا تجھے کون می چیز سب سے زیادہ پیند ہے؟ اس نے کہا ہی کہ اللہ تعالی جھے میری بینائی لوٹا دے پس میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر پاتھ پھیرا تو اللہ تعالی نے اس کی بینائی بحال کردی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا: تجھے کون سامال زیادہ پہندہے؟ اس نے کہا: بکریاں۔ پس اسے ایک بچے جننے والی بکری دے دی گئی۔

پس سابقہ دونوں۔ ابرص اور شنج ۔ کے ہاں بھی دونوں جانوروں۔ اوٹنی اور گائے۔ کی نسل خوب برجی اور اس نابینا کے ہاں بھی بکری نے بچے دیئے۔ پس-ابرص والے کے ہاں۔ ایک وادی اوٹٹوں کی ، شنج کے ہاں ایک وادی گایوں کی اور اس اندھے کے ہاں ایک وادی بکر ایوں کی ہوگئ۔

پھر وہی فرشتہ برص والے کے پاس اس کی صورت وہیئت میں آیا اور کہا: ہیں مسکیین آدمی ہوں ،سفر ہیں میرے وسائل فتم ہوگئے ہیں۔آج میرے وطن پیچنے کا وسیلہ اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں ،اس لئے ہیں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ ، فوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے ، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ڈریعے سے ہیں اپنے سفر ہیں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔اس نے جواب دیا:

-میرے ذمے پہلے ہی - بہت سے حقوق ہیں ۔ بین کرفرشتے نے اس سے کہا: گویا کہیں کتھے پہچانتا ہوں کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسم پر سفید داغ تھے ، لوگ تجھ سے نفرت کھاتے تھے ۔ تو فقیرتھا ، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ اس نے کہا: بیر مال تو جھے باپ داداسے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کردے جیسا کہ تو تھا۔

اب فرشتہ منج کے پاس اس کی پہلی شکل وصورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو

-ابرص-کوکہا تھا اور اس سینج نے بھی وہی جواب دیا جواس نے دیا تھا۔ جس پر فرشتے نے اسے بھی بددعادی کداگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویساہی کردے جیسا کہتو پہلے تھا۔

قرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا کہ پین سکین اور مسافر آدی ہوں ،میرے وسائل سفر بین ختم ہو گئے ہیں ، اب آج میرے لئے وطن پنچنا اللہ کی مدد پھر تیری اعاثت کے بغیر ممکن نہیں ، اس لئے میں جھے سے اس ذات کے نام سے ، جس نے تیری بینائی تجھ پرلوٹا دی ، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں ۔ اندھے نے کہا:

بلاشبہ میں اندھا تھا اللہ تعالی نے میری بینائی بحال کردی - تیرے سامنے بکر بوں کار بوڑ ہے ان میں سے - جو جا ہے لے اور جو جا ہے چھوڑ دے۔اللہ کی تتم ؟ آج میں جوثو اللہ کیلئے لے گااس میں تجھ سے جھڑ انہیں کروں گا۔ بین کرفر شنتے نے کہا:

ا پنامال اپنے پاس ہی رکھ بیشک تہمیں آ زمایا گیا تھا۔جس میں تو کامیاب رہا۔ پس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور تیرے دونوں ساتھی نا کام رہے۔ ان پر تیرارب ناراض ہو گیا۔ جب جنت کو تکالیف اور مصائب سے ڈھانپ دیا گیااور جہنم کو مھوات اور حب دنیا سے ڈھانپ دیا گیا تو جریل امین کوخوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہواور جہنم سے کوئی بھی ن کے نہ سکے

عَنُ آبِى هُورَيْرَةَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - عَنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِبُرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : انْظُرُ إِلَيْهَا ، وَإِلَى مَا اَعَدُ اللَّهُ لِاَهْلِهَا وَإِلَى مَا اَعْدُ اللَّهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ، قَالَ : فَجَاءَ هَا وَنَظُرَ إِلَيْهَا ، وَإِلَى مَا اَعَدُ اللَّهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا اَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا ، فَامَرَ بِهَا فَيْهَا قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، قَالَ : ارْجِعِ إِلَيْهَا ، فَانْظُرُ إِلَى مَا اَعْدَدُثُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ، قَالَ : فَحُرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ لاَ يَدُخُلُهَا أَوْلَى مَا اَعْدَدُثُ لِاهْلِهَا فِيْهَا ، فَوَتَى اللهُ النَّارِ ، فَانْظُرُ الْيُهَا وَإِلَى مَا اَعْدَدُثُ لِاهْلِهَا فِيْهَا ، فَإِذَا هِى يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْظًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَاهُلِهَا فِيْهَا ، فَإِنْ اللّهُ إِلَيْهِا وَإِلَى مَا اَعْدَدُثُ لِاهُلِهَا فِيْهَا ، فَإِذَا هِى يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْظًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَاهُ إِلَيْهَا فَإِلَى مَا اَعْدَدُثُ لِاهُ إِلَيْهَا وَيُهَا ، فَوَالَ :

وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا آحَدُ ، فَيَدُخُلَهَا ، فَامَرَ بِهَا ، فَحُفَّتُ بِالشَّهُوَاتِ ، فَقَالَ : ارْجِعِ إِلَيْهَا ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيْتُ أَنُ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدُ اللَّهَا . وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيْتُ أَنُ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدُ اللَّهَا .

#### ترجمة الحديث:

سیدتا ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ حضور سیدنار سول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فرمایا:

جب الله تعالى نے جنت اور جہنم كو پيدا قرمايا توسيدنا جريل امين -عليه السلام- كو جنت كى طرف بھيجااور فرمايا:

جنت کود کیھنے اور جو کچھ میں نے اہل جنت کیلئے پیدافر مایا ہے اس کا بھی مشاہدہ سیجئے۔فر مایا: سید ناجبر مل امین – علیہ السلام – آئے، جنت کواور اہل جنت کیلئے اللہ تعالیٰ کی تیار فر مائی ہوئی نعمتوں کو ویکھا۔ پھروہ واپس حاضر ہوئے اور عرض کی: تیری عزت کی فتم! جو بھی اس کا ذکر سنے گا وہ اس میں واغل ہوگا۔ چنا نچے بچکم الٰہی جنت کو مکار و – وہ چیزیں جوانسانی طبیعت پرنا گوارگزرتی ہیں – سے گھرویا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

دوباره جاییخ اور جنت اوراہل جنت کیلئے میرا تیار کردہ ساڑوسامان دیکھئے۔حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر مایا:

| صحيح الجامع الصغير    | رقم الحديث (٥٢١٥)           | rule | صغره۱۹   |
|-----------------------|-----------------------------|------|----------|
| قالالالإنى            | Ego                         |      |          |
| صحيح الترغيب والترهيب | رقم الحديث (٣٧٧٩)           | جلد  | M2730    |
| قال الالباني          | عذاه يثاثن                  |      |          |
| الترغيب والترهيب      | رقم الحديث (٥٣٩٩)           | rule | صفحه ۲۳۹ |
| قال الحقق             | هذامديث                     |      |          |
| صحيح سنن الي داؤد     | رقم الحديث (١٣٨٣)           | جلا  | صفحااا   |
| تال الالباني          | عد امدیث <sup>حس</sup> ن مح |      |          |

جبرائیل علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ اسے مکارہ - مصائب - سے ڈھائپ دیا گیا ہے۔ واپس آکر عرض کی: تیری عزت کی قتم المجھے خوف ہے کہ کوئی بھی اس میں واغل نہیں ہو سکے گا۔ - سوائے تیری رحمت کے - اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

-اب-جہنم کی طرف جائے اورجہنم اور اہل جہنم کیلئے جو پکھے-عذاب- میں فے تیار کررکھا ہے اسے و کیھئے۔فرمایا:

سیدنا جریل این - علیه السلام - نے جہنم کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ اس کے بعض جھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں ۔ بید دیکھ کرسیدنا جرائیل این - علیه السلام - بارگاہ خدا وعدی میں لوٹے اور عرض کی: تیری عزت کی فتم ! جو بھی اس کے بارے بیس س لے گا اس میں واقل ہونے سے دیکھا ۔ پھر تھم ہوا تو جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا۔ اب پھر فرمایا:

دوبارہ جائے۔وہ گئے اور واپس آ کرعرض کی: تیری عزت کی شم! میں ڈرتا ہول کہ وکی بھی اس سے چے نہ سکے گا بلکہ سب اس میں واخل ہونے کی کوشش کریں گے۔

| صحيحسنن الترندي  | رقم الحديث (٢٥٧٠) | جلد  | صفح.٥٠    |
|------------------|-------------------|------|-----------|
| قال الالباني     | عد احدیث حسن صحیح |      |           |
| صحيح سنن النسائي | رقم الحديث (٣٧٢)  | جلد  | صغره      |
| قال الالباني     | ES                |      |           |
| المعتدرك للحائم  | رقم الحديث (۷۲)   | جلدا | صفحه      |
| صحيح ابن حبان    | رقم الحديث (٢٩٩٧) | جلدا | صفحه ۲۰۰۹ |
| قال شعيب الارؤوط | اساده حسن         |      |           |
| مندالامام احمد   | رقم الحديث (۸۳۷۹) | جلد۸ | صفحاس     |
| قال مزة الدالرين | اخاده مح          |      |           |
| مندالامام احد    | رقم الحديث (٨٨٣٧) | جلده | صفحه      |
| قال عزة احدالاين | اشاده حسن         |      |           |
| مدكاة الممائح    | رقم الحديث (٥٢٢٥) | ملاه | مغده۲۲    |
| السنن الكبرى     | رقم الحديث (١٩٨٣) | جلام | صفحاس     |
|                  |                   |      |           |

### سیدتاجریل این-علیدالسلام-نے اپنی ایدی مارکردم دم جاری کیا

عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -:

اَنَّ جِبُويْلَ لَسَّا رَكَعَ لَمْزَمَ بِعَقِيهِ ، جَعَلَتُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :

رَحِمَ اللَّهُ هَاجَرَ أُمَّ اِسْمَاعِيل لَوْ تَرَكَتُهَا لَكَانَتُ مَاءً مَعِينًا.

#### ترجمة الحديث:

### سيدنا الي بن كعب-رضى الله عنه-في مايا:

| 4 miles | rade  | رقم الحديث (١١٢٥)            | مندالا مام احد         |
|---------|-------|------------------------------|------------------------|
|         |       | اسناده مجيح على شرط الشيخيين | قال شعيب الارؤوط       |
| صفحه    | 9 rle | رقم الحديث (١٤١٣)            | محجح ابن حبان          |
|         |       | اسناده صحيح على شرط سلم      | قال شعيب الارؤ وط      |
| صفح ۴۲۹ | جلده  | رقم الحديث (٥٠٥)             | صحيح ابن حبان          |
|         |       | 8                            | تال الالباني           |
| صفحاام  | جلدا  | رقم الحديث (٢٠٥٥)            | صحح الجامع الصفر       |
|         |       | E                            | قال الالياني           |
| صغياس   | جلام  | رقم الحديث (١٩٢٩)            | سلسلة الاحاديث الصحيحة |

سیدنا جریل این علیه السلام - نے اپنی ایری مارکر زم زم جاری کیا تو سیدہ ام اساعیل چھوٹے چھوٹے پھر جمع کرنے لکیس تو حضور سیدنا نبی کریم - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ارشاد فر مایا:

اللہ تعالی حضرت اساعیل - علیہ السلام - کی والدہ ماجدہ سیدہ ھاجرہ - رضی اللہ عنہا - پررحم فرمائے اگروہ - چشمہ کوایسے ہی - رہنے دینیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔

# فرست

| صفحة | عثوانات                                                                               | ممرشار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9    | علم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -                                                 |        |
| 15   | الله رتعالى في صفورسيدنا في كريم صلى الله عليه وآله وسلم-كوشاهدينا كرجيجا-            | 1      |
| 23   | وسعت ِنگاه نبوت _                                                                     | 2      |
|      | حضورسيدنا ني كريم صلى الشطيروآ لهوملم- في شواب مين الشرتعالي كواحسن صورت مين          | 3      |
|      | و یکھااس نے اپنا ہاتھ آپ کے کندھوں کے درمیان رکھا تو آپ نے اس کی ٹھنڈک اپنے           |        |
|      | سينے ميں يائى جس سے آپ كوآ سان وزين كے درميان ہر چيز كاعلم موكيا الله تعالى في        |        |
|      | پوچھا مَلَا اعلیٰ کس چیز ش بحث ومباحثہ کررھے ہیں تو آپ نے عرض کی : کفارات             |        |
|      | وورجات میں، باجماعت مماز کیلے چل کرجانا، مماز اواکرنے کے بعد سجد میں پیٹھ جانا انفس   |        |
|      | پشاق گزرنے والے لحات میں خوش دلی سے وضو کرنا کفارات میں جوالیا کرے گا خمر             |        |
| - 1  | سے زندہ رھے گا اور ایمان لیکرونیا سے جائے گا اور اپنی پیدائش کے دن کی طرح گنا ہوں     |        |
| 30   | ے پاک ہوگا، کھا تا کھلا نا ، السلام علیم کہنا، رات نماز جیدا داکرنا ورجات ہیں۔        |        |
|      | حضورسيدنا عي كريم -صلى الله عليه وآله وسلم - في ايك مرجبه فماز فجر سے لے كرغروب       | 4      |
|      | آ فاب تك خطبه ارشادفر ماياءاس خطبه يس ما كان جو مو چكا اوروما هوكائن اور جو موت والا  |        |
| 35   | ہے کی ٹیروے دی۔                                                                       |        |
|      | حضور سيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - في خطبه ارشاد فرما يا تواس وقت سے كے  | 5      |
| 37   | قيامت تك جو كهرون والاتفاسب كه بتاديا-                                                |        |
|      | حضورسيدنا ني كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - في ايك مرتبه ابتدا وخلوق سے لے كرجنتيول | 6      |

| ت 🌓 | نيي-جيلداول 431 فيري                                                                                                   | 1/4 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 39  | کے جنت جانے اور جہنیوں کے جہنم جانے تک سب کھ بتادیا۔                                                                   |     |
|     | سيدنا حذيف بن اليمان -رضى الله عنه-حضور سيدنا نبي كريم مسلى الله عليه وآله وسلم-ك                                      | 7   |
| 41  | تعليم دينے في مت تك بونے والے برفتنكوجانتے ہيں۔                                                                        |     |
|     | حضورسيدنا عي كريم صلى الشعلية وآله وسلم - كسوت وقت آب كى آكمين توسوجاتى                                                | 8   |
| 43  | ہیں لیکن دلیا انور جاگ رھا ہوتا ہے۔                                                                                    |     |
|     | ایک مقام پر کھڑے ہو کرحضور سیدنا نبی کریم - صلی الشعلیدوآ لدوسلم - نے ہر چیز کا مشاعدہ                                 | 9   |
| 46  | فرمایاحتی که جند اورجهنم کو بھی دیکھا۔                                                                                 |     |
|     | الله تعالى في مضورسيدنا في كريم - صلى الله عليه وآله وسلم-كيليخ زين كوسكير ويا تو آپ نے                                | 10  |
|     | ز بن كے مشارق ومغارب كود يكھا حضورسيدنا في كريم مسلى الشعليه وآله وسلم -كودونوں                                        |     |
|     | ا خزائے مرخ وسفید-سونا جاندی -عطا کئے گئے بیامت قط سالی کےسب هلاک نہیں                                                 |     |
| 49  | ہوگی سیامت ہیرونی دشمنوں کے سبب مکمل ھلاک نہیں ہوگی۔                                                                   |     |
| 55  | ا پنی حیات ظاہری میں                                                                                                   | 11  |
| 57  | ورقه بن نوفل کی جنت کامشاهده۔                                                                                          | 12  |
| 61  | موى عليدالصل ة والسلام كوقير من صلاة - ثماز- پره صقر موئ عليدالصلاة والسلام كوقير من صلاة - ثماز- پره صقر موئ و يكونا- | 13  |
|     | حضورسيدناني كريم-صلى الشعليه وآله وسلم-نے ميدان بدر ميں ہاتھ كا اشاره كرتے                                             | 14  |
|     | اوے فرمایا: بیقلال کے مرفے کی جگہ ہے، بیقلال کے مرفے کی جگہ ہے اللہ کی شم !ان                                          |     |
| 64  | مرنے والوں ش سے ایک بھی آپ کے اشارہ کی جگہ سے ادھرادھر ندہوا۔                                                          |     |
| 66  | جنت میں مسلمان ہی داخل ہوگا کا فرومنافق جنت نہیں جا سیس سے۔                                                            | 15  |
|     | حضورسيدناني كريم-صلى الشعليدوآله وملم- في خواب ميس مختلف فتم كعذاب مشامده                                              | 16  |
| 69  | كيه اور جنت ميں اپنے مقام كا بھى مشاهد وفر مايا۔                                                                       |     |
| 77  | فلاں کافرکیاں گر کرم ہےگا۔                                                                                             | 17  |
|     | عْرْ وه بدر كى رات حضور يصلى الله عليه وآله وللم- في ميدان بدرين جاكر چند بيكهول كى                                    | 18  |

| 70  | P. 18 11 31 112 866 7 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 79  | نشان دی کی کیکل فلال کافریهال گر کرمرے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | الله تعالی مال کے پیٹ میں عی لکھ دیتا ہے بچے کاعمل موت ،رزق اور نیک بخت یابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| 81  | ا بخت بموتا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 84  | قرآن كريم كى طرح مديث ياك بعى مُنوَّ ل مِن الله ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
|     | ينده كبتاب: لا إلنة إلا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْتِرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال | 21 |
|     | إِنَّ اللَّهُ إِلَّا آنَا وَآنَا أَكْبَرُ بَنْهُ كَمَّا إِنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | تَعَالَىٰ قُراتَا ﴾: لاَ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لاَ شَرِيْكَ لِي يَدُهُ كَمِيًّا ﴾: لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|     | المُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ الشَّوَّالُّ قُرامًا عِ: لا الله إلَّا آنَا لِيَ الْمُلُكُ وَلِيَ الْحَمُدُ مِنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | كَتَاجٍ: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الشَّرْمَا تَاجٍ: لَا إِلَّهَ إِلَّا آنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|     | وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلَّا بِي جَس يَاراً دى في الكمات كودوران يمارى اداكيا مراس كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 86  | انقال ہوگیا تواسے جہم کی آگ نہیں کھائے گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | حضورسيدنا عي كريم -صلى الشعلية وآله وسلم -كي شفاعت اس كيلي ب جوالله تعالى ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 |
| 90  | ساتھ کسی کوشر کے نہیں گھہرا تا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | حضورسيدنا عي كريم -صلى الله عليه وآله وسلم - كي خدمت اقدس مي سيدنا جريل -عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 |
|     | السلام-حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی: آپ کے جس بھی امتی کوموت آئے جبکہ وہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 92  | تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نگفہرا تا ہو جنت داخل ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | نزول بارش کے بعد جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم اور رحت سے بارش ہوئی ہے وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 |
| 96  | موس ہاور جو بیکتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے ہارش ہوئی ہے وہ کا فرہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 99  | حالمین عرش میں سے ایک فرشتہ کانوں کی اوے کندھے تک فاصلہ سات سوسال مسافت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 |
| 101 | آسان سي جارانگل جگه بھي خالي نين كيونكه فرشتة اپني پيشاني ركھاللدكو تجده كررہے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 |
| 103 | سب سے افضل فرشتے غروہ بدر شل شریک ہونے والے فرشتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 |
|     | حضورسيدنا نبي كريم صلى الشعليدة لبوسلم - في جريل امين -عليه السلام -كواتكي اصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 |
| 105 | صورت میں دیکھا چریل امین علیه السلام - کے جو سو-۲۰۰۰ - پر ہیں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| 106 | حضورسيدنا ني كريم - صلى الله عليه وآله وسلم- بريكيلي وي جريل اثن عليه السلام- كـ وريع-  | 29 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | حضورسيدنا ني كريم-صلى الله عليه وآله وسلم- في جريلي اهن عليه السلام- كوآسان             |    |
| 111 | وزمین کے درمیان کری پردیکھا۔                                                            |    |
| 114 | حفرت جريل اشن-عليه السلام- فوف خداك وجراعس بالى-بوسيده كملى-كاطرح تق-                   | 30 |
|     | ايك رات سيدنا جريل اورسيدنا ميكائيل عليها السلام-بارگاه مصطفى -صلى الشعليدوآله وسلم-    | 31 |
| 115 | مين حاضر ہو ي اور كها: آگ-جہنم - كفتظم فرشت كانام سيدناما لك عليه السلام ب-             |    |
| 116 | وى كى كيفيت_                                                                            | 32 |
|     | جريل امين -عليه السلام - في حضور سيدنا نبي كريم - صلى الشدعلية وآله وسلم - كوالله كاحكم | 33 |
| 119 | پېنچايا كەتلىيە كىتى ہوئے آوازكو بلند كيجے۔                                             |    |
|     | حضرت جريل امن عليه السلام - فحضورسيدناني كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - كوالله        | 34 |
| 121 | تعالی کا محم پہنچایا کہ اپ صحابہ و محم دیں تبیہ کہتے ہوئے آ وازیں او فچی کریں۔          |    |
|     | جريلي امن عليه السلام-حضورسيدنا في كريم-صلى الشعليدة الموسلم-كيواركا واقدس من           | 35 |
| 123 | هد المبارك كرآك                                                                         |    |
|     | حضورسيدنا في كريم مسلى الشعليه وآله وسلم متبرير جلوه افروز موع توجريل امين عليه         | 36 |
|     | السلام-نے عن وعائے قہر مانگیں جس پر حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم-نے    |    |
| 125 | آمِن کہا۔                                                                               |    |
|     | الله تعالى جب كى بنده سے محبت فرماتا ہے تو جریل كوبلا كرفرماتا ہے: مين اس سے محبت كرتا  | 37 |
|     | ہوں تو مجی محبت کراور آسان میں عدادے دے فلان آدی سے اللہ محبت فرماتا ہے اے              |    |
| 127 | اهل آسان ائم مجى محبت كرو كرزين ش اس كى مقبوليت ركدوى جاتى ہے۔                          |    |
| 130 | فرشة تازل موااور فاتحة الكتاب اورخواتيم سورة البقره كى بشارت دى _                       | 38 |
|     | غزوہ احد کے موقع پر حفرت جریل وحفرت میا تیل علیما السلام -سفید کیروں میں                | 39 |
| 132 | ملبوس حضورسيدناني كريم صلى الشعليدة الهوسلم-كي طرف ع جهادكرد بصفح                       |    |
|     | جوبندہ اللہ تعالی کوراضی کرتار متاہے بالآخر اللہ تعالی کی رحت اس پرلا زم موجاتی ہے۔     | 40 |

|     | جريل اين عليه اللام-اس يردهب البي كااعلان كرتے بي حملة العرش اوران كارو                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | الروفر شيخ حتى كرسالون آسانون والفرشيخ بهي يبي كہتے بين پھراس كيلي الله تعالى كى         |    |
| 133 | رجت زین کی طرف اثر آئی ہے۔                                                               |    |
| 135 | جريل اطين -عليه السلام- كاامامت كروانا-                                                  | 41 |
| 137 | سيدنا جريل امن عليه الصلاة السلام-حضرت وخير-رضي الله عنه- كزياده مشابة تحد               | 42 |
|     | سيدنا جريلِ اشن عليه الصلاة والسلام- في بشارت دي كرسيده خد يجر- رضي الشرعنها-            | 43 |
| 139 | كيليح جنت مين موتى كابنا ہوامحل ہے۔                                                      |    |
| 144 | سيدناجريل امن عليالسلام- في ام المؤمنين سيده عائش صديقة -رضى الله عنها -كوملام كيا-      | 44 |
|     | سيدنا جريل امن عليه السلام في حضورسيدنا في كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - سعوض كى      | 45 |
|     | ام المؤمنين حضرت هصه-رشي الله عنها-دن كوروزه ركھنے والى اور رات بحر قيام كرنے            |    |
| 147 | والى اور جنت مين آپلى بيوى بين-                                                          |    |
|     | سیدنا ابو برصدیق اورسیدناعلی الرتفنی -رضی الله عنها-میں سے ایک کے ساتھ جھادیں            | 46 |
| 149 | جريل امن عليه السلام- تق اور دوسرے كما تحد حضرت ميكائيل-عليه السلام- تقے-                |    |
| 151 | سيدناغم فاروق-رضي الله عنه- كامحل _                                                      | 47 |
|     | حضورسيدناني كريم - صلى الشعليه وآله وسلم- في جنت من ايك محر ديم مي التجريل امن           | 48 |
| 153 | عليه السلام في عرض كى: بينهر كوثر ب-                                                     |    |
|     | حضورسيدنا ني كريم صلى الشعليدوآ لهوملم-جنت كى سيركرد ب سفي كدايك فعر ديكھى جس            | 49 |
|     | ك كنار ع خولدار موتيول كے تقاق جريل امين - عليه السلام - في عرض كى: يه نهر كور ب         |    |
| 155 | جوالله تعالی نے آپ کوعطافر مائی ہے اوراس کی مٹی خالص ستوری ہے۔                           |    |
|     | حديث معراج سيدنا جريل امن عليه الصلاة السلام-براق ليكرة ع اورحضورسيدناني                 | 50 |
| 158 | كريم - صلى الله عليه وآله وملم - كو يهل بيت المقدس كرم الأول يرك محت -                   |    |
|     | حضورسیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - فے سیدنا حسان بن ثابت - رضی الله عنه - سے | 51 |
| 166 | فرمایا:ان مشرکین کی درمت میجیج جریل این-علیدالسلام-آپ کے مددگار ہیں۔                     |    |

52

53

54

55

56

57

ایک فرشتہ جے تمام بندوں کے سننے کی طاقت ہے جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے دہ 58 بارگاه خیرالوری صلی الله علیه و آله وسلم - میں پہنچا دیتا ہے۔ 180

الله تعالى في روضه رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - برايك فرشة مقرر فرمايا ب جوآ وى درود 59 شریف بر هتا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے: یارسول اللہ! فلال، فلال کے بیٹے نے آپ پر درود شریف پڑھاہے۔

حضور - صلى الله عليه وآله وسلم - كوآب كامت كاسلام سياح فرشت كانتيات بين-184 60

حضورسیدنا نبی کریم-صلی الله علیه وآله وسلم- کے روضہ اقدس پرفرشتہ مقرر ہے جو 61

درودشریف بھیخ والوں کانام لے کردرودشریف پہنچاتا ہے۔ 187

182

سيدناعثان غي-رضي الله عنه- سےفر شيخه حيا كرتے ہيں۔

73

212

214

|     | این بھائی کی غیرموجودگی میں اس کیلئے دعا کرنے والے کیلئے فرشتہ آ مین کہتا ہے اور دعا          |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 216 | كرتا ہے اللہ مجتم بھی ایساعطافر مائے۔                                                         |    |
|     | وضوكر كے سوف والے كے پاس فرشته رات بسر كرتا ب رات جب وہ كروث ليتا ب                           | 74 |
| 218 | الله فرشتهاس كيليخ دعائے مغفرت كرتا ہے۔                                                       |    |
| 220 | فرشتوں کا بحث کرنا کفارات اور درجات میں۔                                                      | 75 |
|     | حضورسيدنا ني كريم - صلى الله عليه وآله وسلم - في الله تعالى كااحس صورت يس ديداركيا الله       | 76 |
|     | تعالیٰ نے اپنا دست اقدس حضور-صلی الله علیہ وآلہ وسلم- کے شانوں کے درمیان                      |    |
|     | رکھاحضور-صلی الله عليه وآله ولم-كيليح ہر چير منكشف ہوگئی اور آپ ئے اسے پيجيان بھی             |    |
|     | اليامساجد كى طرف چل كرجانا ، نمازاداكرنے كے بعدوين بيشناجب دل ندچاہے وضوكرنا                  |    |
| 223 | كفارات بي كها نا كلا ناءنرم گفتگوكرنا اورنماز تهجدادا كرنا در جات بين                         |    |
|     | ایک رات دوفر شیخ آئے اور حضور سیدنا نی کریم -صلی الله علیه وآله وسلم-کوایک پہاڑ پر            | 77 |
| 227 | کے گئے جہاں آپ نے اهل جہنم کی چیخ و پکارتن۔                                                   |    |
|     | الوگوں کو نیکی کا تھم دیے اور خود نیکی نہ کرنے والوں کے ہونٹ چہنم کی قینچیوں سے کا لے         | 78 |
| 229 | ا کا                                                      |    |
|     | حضورسیدنا ٹی کریم - صلی الله علیہ وآلہ وسلم - فے معراج کی رات اس امت کے بے مل                 | 79 |
| 231 | خطباء کود یکھاجن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے۔                                           |    |
| 233 | قبر میں دوفر شے سوال کرتے ہیں۔                                                                | 80 |
| 236 | حضور سیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کااپنی امت کوقبر کے پچھا حوال بتانا۔          | 81 |
|     | اس امت سے قبر میں سوالات ہوتے ہیں جوموس سوالات کا جواب دے دیتا ہے اسے قبر                     | 82 |
|     | میں ہی اس کی جنت دکھائی جاتی ہے اور منافق و کافر جب جواب نہیں وے سکتا تو اسے قبر              |    |
| 239 | میں ہی اس کی جہنم وکھائی جاتی ہے۔                                                             |    |
|     | میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے منکر اور تکیر حضور سید نامحدر سول اللہ - صلی اللہ  | 83 |
|     | عليدوآ لدوسلم- كِ متعلق بو جِيعة بين الروه كهدون: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَاشْهَدُ |    |

اگر ابوجل حضورسیدنا نبی کریم - صلی الله علیه وآله وسلم - کواذیت وید کیلیج آپ کے

آسان چرچا تا-روتا- ہے کیونکہ آسان میں ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ

272

زدیک آتاتوجہم کے منتظم فرشتے اسے پکڑ لیتے۔

93

94

| 274 | سجده ميں پا حالت قيام ميں موجود نه ہو۔                                                   |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | سیدناحس ،سیدناحسین -رضی الله عنهما جنتی جوانوں کے سردار اورسیدہ فاطمه-رضی الله           | 95  |
| 276 | عنها جنتی عورتوں کی سر دار ہیں ۔                                                         |     |
| 278 | سيدناعبدالله بن عر- رضى الله عنهما - نے خواب میں دوفر شنے دیکھے۔                         | 96  |
|     | حضورسيدنا أي كريم صلى الله عليه وآله وملم -كوسيده عاكثه صديقة -رضى الله عنها - خواب      | 97  |
| 281 | عن دکھائی سین ۔                                                                          |     |
| 283 | جب الله تعالى كوئى فيصله فرماتا م توفر شق الني يرول كوعاجزى كرت موع بلات بيل-            | 98  |
| 286 | سيدناجر مل اهين-عليه السلام-جهاد مي خودشريك موي-                                         | 99  |
| 287 | سيدنا چريل امن عليه السلام في بنوقر يظه كے خلاف جماد كرنے كاكبا-                         | 100 |
| 289 | سيدنا فاروق اعظم -رضي الله عنه-جس راسته سے گزرجائے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا۔             | 101 |
|     | حضورسيدناني كريم-صلى الله عليه وآله وسلم-نے غزوہ خيبر كے موقع پرفر مايا: كل مين اسے امير | 102 |
|     | الشكر بناؤول كاجواللداوراس كرسول معجت كرتا باوراللداوراس كارسول صلى الله عليه            |     |
|     | وآلهوسلم-اس معصبة فرمائ بين محرسيد ناعلى الرقضى-رضى الله عنه-كوامير فشكر بنايا اورساته   |     |
|     | ای یہ می فرمایا:اے اللہ!اس سے سردی اور گری دور کروے لی آپ سرد لول میں گرمیوں کے          |     |
| 292 | كير اوركرميول ميسرويول كے كيڑے ہوت سنة توآب كوكن ضررة تكليف نتھى۔                        |     |
|     | حضورسيدناني كريم -صلى الله عليه وآله وسلم- فرمايا: جس كاش دوست ومدد كار مول              | 103 |
|     | اس کاعلی دوست و مددگار ہے اور علی کی مجھ سے وہ نبیت وتعلق ہے جوسیدنا موی -علیہ           |     |
|     | السلام - سے سیدنا حارون - علیہ السلام - کی ہے اور کل میں اسے جمنڈ ادوں گا جو الشداور     |     |
| 295 | اس كرسول - صلى الشعليدة آلدوسلم- عصبت كرتاب-                                             |     |
|     | حضور سيدناني كريم - صلى الشعليدوآله وسلم- في ايك مرتبه سيدناعلى المرتضى- رضى الشعنه-     | 104 |
|     | سے فر مایا: کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جوسیدنا              |     |
| 297 | هارون-عليدالسلام-كوسيدناموي عليدالسلام-سيقى-                                             |     |
|     | حضورسيدنا نبي كريم - صلى الله عليه وآله وسلم- فرمايا: جس كاهي دوست بول على الرتضى        | 105 |



| 1 -41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 106   | مجی اس کا دوست ہے اے اللہ ؟ جواس علی - رضی اللہ عنہ - سے دوست رکھے تو بھی اسے اپنا<br>دوست بنا لے اور جواس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔<br>سیدنا صدیق اکبر ختی ،سیدنا فاروق اعظم جنتی ،سیدنا عثمان غنی جنتی ،سیدنا علی مرتضلی جنتی ،<br>سیدنا طلح جنتی ،سیدنا زبیر جنتی ،سیدنا عبدالرحلٰ بن عوف جنتی ،سیدنا سعد بن الی وقاص جنتی ، | 293 |
|       | سيدناسعيد بن زيد جنتي اورسيدنا ابوعبيده بن جراح جنتي -رمنى الله عنهم اجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302 |
| 107   | سيدناعلى الرفضى سيدنا عمارين ياسراورسيدنا سلمان الخير-رضى الشعنهم-كيلية جنت مشاقب                                                                                                                                                                                                                                                            | 305 |
| 108   | سيد ناطلحه-رضي الله عنه-زيين پرچلته پھرتے قسميد تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306 |
| 109   | سيدناطلحه-رضي اللدعنه-كيليح جنت واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307 |
| 110   | سيد نا ابوعبيده بن الجراح -رضى الله عنه-امين، سيجامين بين_                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309 |
| 111   | ماكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311 |
| 112   | حضورسيدنا في كريم صلى الشعليه وآله وكلم -في ايك مرجبه ثماز فجر سے كرغروب                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|       | آ فآب تك خطيدارشادفرماياءاس خطيدش ماكان جوموچكا اور دما حوكاكن اور جومونے والا                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       | ہے کی فجر وے وی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313 |
| 113   | سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدافر مایا، پھراللہ تعالی نے قلم کو علم دیا کہ تقدر یکھوجو                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       | او چا اور جوابد تک ہونے والا ہے وہ لکھو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 315 |
| 114   | الله تعالى ني المان اورز من كي عليق سے بياس بزارسال بيلے تمام علوق كي تقدير كلمودي تقس                                                                                                                                                                                                                                                       | 316 |
| 115   | الله تعالى في سب سے پہلے قلم كو پيدافر مايا اور حكم ديا قيامت كے قائم موف تك مرچزك                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       | تقدر کھوجی کا بیعقیدہ بیں وہ استِ مسلم سے بیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318 |
| 116   | حضورسيدنا ئي كريم-صلى الله عليدوآ لهوسلم-كاجلال ع چيره الورمرخ موكيا جبآب                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|       | نے چند آ دمیوں کومسئلے تقدیر پر بحث کرتے دیکھا اور فرمایا: یس جمہیں تم دے کر کہتا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|       | كەسىلەتقترىر بحث ومباحثەندكرنا كونكهتم سے پہلے وہ لوگ جوسىلەتقترىر برجمكوا كرتے                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|       | - どりくりを                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320 |

| THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN | The state of the s |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                      | الله تعالى في وم عليه السلام -كوتمام روئ زين سي ل كي أيك خاك كي شحى سيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 |
|                                      | فرمایاس لئے مرخ ،سفید، کالے اور ملے جلے رنگ کے ہوئے کچیزم ، کچی خت ، کچی پلید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 322                                  | اور کھیا ک ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
|                                      | الله تعالی نے سیدنا آ دم علیه السلام کی پشت ہے آپ کی تمام اولا دکو تکالا ارشاد فرمایا کیاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                      | تہاراربنیں؟سبنے جواب دیا کیوں نہیں بیاقراراس لئے لیا گیا کہ قیامت کوبیدنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 324                                  | كبين كهم اس سے غافل تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
|                                      | الله تعالى جس بند كوجنت كيلتے بيد فرما تا ہا ہے جنتى اعمال كى توفيق بھى ويتا ہے اور الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 326                                  | تعالی جس بندے کوجہم کیلئے پیدافر ماتا ہے بھراس سے جہنم والے اعمال سرز دہوتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                      | حضورسيدنا في كريم صلى الشعليدوآله وسلم-كے باتھوں ميں دوكتا بيس دائيں باتھ والى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 |
| 329                                  | كتاب ش اهل جنت ك نام اور بالكين بالتحدوالي كتاب من اهل جنبنم ك نام-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                      | الله تعالى في جب حضرت آوم-عليه السلام-كوپيدا فرمايا توان كوائي كندهے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121 |
|                                      | سفيداولا وثكالى اور بائيس كشده سع سياه اولا د تكالى اور دائيس طرف والول سيفر مايابيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                      | جنت كيليح ججهيكسي كيكوئي پرواه نهين اور بائين طرف والون سے فر مايا يہ جہم كيليح مجھيكسي كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 332                                  | کوئی پرواونیس_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                      | الله تعالى في جب حضرت أدم عليه السلام -كوپيدافر ماياتو أب كى پشت سے قيامت تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 |
|                                      | پيدا ہونے والى آپ كى اولادكى رويس كال ديس حفرت آدم عليه السلام في حفرت داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                      | عليه والسلام كوا ين عمر سے جاليس سال دے ديئے جب حضرت آ دم-عليه الصلاة والسلام-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                      | ك ياس ملك الموت جان تكالن كيلية آئة الإنهول فرمايا: ميرى المجى حاليس سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 334                                  | عمرياتى ہوه حضرت داؤد-عليه السلام-كوعمردينا بحول كئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                      | الله تعالى في حضرت آدم-عليه الصلاة والسلام-كوان عي كي صورت يريدا فرمايا توفرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123 |
|                                      | فرشتوں کو جا کرسلام کوووہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا حضرت آ دم -علیه الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                      | والسلام- فرشتوں سے كها: ألسَّالأمُ عَلَيْ عُمْمَ فرشتوں في جواب ديا: السَّالامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 338                                  | عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

|     | سيدنا آدم-عليه السلام- في الله علم عفر شتول والسَّالِامُ عَلَيْكُمُ كَمِا تُوفَر شتول في                        | 124 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 340 | جواباً وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ كِها-                                                             |     |
|     | حضرت موسى -عليه السلام- في حضرت ملك الموت كى آئكه نكال دى الله تعالى كا فرمان                                   | 125 |
|     | ا موی !اگرمز بدزندگی چاہتے ہوتو کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دوجتنے بال ہاتھ کے ینچے                              |     |
|     | آئیں گے اتنے سال زندہ رہو کے مویٰ -علیہ السلام- نے عرض کی اے اللہ! بس مجھے                                      |     |
| 344 | ارض مقدسہ کے تھوڑ اسا قریب کردے۔                                                                                |     |
|     | حضرت آدم-عليه السلام- في حضرت موى عليه السلام- سے فرمايا كيا آپ مجھے الى پر                                     | 126 |
| 347 | ملامت كرتے بيں جواللہ تعالى نے ميرى تقدير ميں ميرے پيدا ہونے سے پہلے لكھ ديا تھا۔                               |     |
|     | حضرت ابوب-عليه السلام-عشل فرمارم من كالشد تعالى في ان يرسوف كى مكرمال                                           | 127 |
|     | مھینک دیں تو حضرت ابوب انہیں کیڑے میں سمیٹنے لگے اللہ تعالیٰ نے ندادی اے ابوب                                   |     |
|     | ا كياميل في عقب اس چيز سے بے نياز نہيں كرويا انہوں في عرض كى كيول نہيں كيكن ميں                                 |     |
| 351 | تیری رحمت سے بے نیا زنہیں ہوسکتا۔                                                                               |     |
|     | ایک چیونی نے ایک ہی - علیہ السلام - کو کاٹا تو انہوں نے چیونٹیوں کی ستی جلانے کا حکم                            | 128 |
| 353 | و بحویا ــ                                                                                                      | 300 |
| 355 | پيرصرورضاني-عليه الصلاة والسلام                                                                                 | 129 |
| 357 | نید برور میں اور اور میں اور می | 130 |
| 360 | منوف فدا كسبب جلان كى وصيت كرنے والے كى مغفرت                                                                   | 131 |
| 362 | مفلس كومهلت دين والاورتك دست سدر كرر ركر في والى مغفرت و بخشش-                                                  | 132 |
|     | ایک سر مایددار آدی این کارندول کو محم دیتا تھا کہ کاروباریس اگر کوئی تنگ دست آجائے تو                           | 133 |
|     | اس سے درگزر کرنا جب وہ مر گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا: هم اس سے درگز ر کرنے کے زیادہ                            | 133 |
| 365 | حقدار بين فرشتو!اس سے درگر رکرو-                                                                                |     |
| 367 |                                                                                                                 | 404 |
| 372 | متجاب الدعوات -<br>سيح دل ساق بركرك نيكول كالبتى كى طرف جانے والے كى مغفرت و بخشش -                             | 134 |
|     | المي ول ساويد راع بيول في ما مرف جاع واعل مرف و                                                                 | 135 |

|      |                                                                                            | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      | سے دل سے توبری نیت سے نیکول کی بہتی کی طرف جانے والے کی راستے میں موت آگئی                 | 136                                    |
|      | جب تک سانس باقی رہی وہ سینہ نیکوں کی بہتی کی طرف تھیٹمار ہا اللہ تعالیٰ نے اس کی           |                                        |
| 375  | مغفرت وتخشش فر مادي-                                                                       |                                        |
| 377  | مهلی امتوں کا صاحب کرامات بچر۔                                                             | 137                                    |
| terl | مہلی امتوں میں دین کے پیروکاروں کوزمین میں گاڑ کران پر آرا چلا کران کے سرکے دو             | 138                                    |
|      | مکڑے کردیئے جاتے اوراو ہے کی کنگیوں سے بعض کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کردیا                |                                        |
| 385  | جاتا پھر بھی نظلم انہیں راوحق سے منحرف نہ کرسکا۔                                           |                                        |
|      | صاحب اخلاص کے چپ کر کیے گئے صدقہ کی وجہ سے چورکو چوری سے اور بدکار کو بدکاری               | 139                                    |
| 387  | سے توبہ کی توفیق مل گئی اور مالد ارکوفی سبیل الله مال خرچ کرنے کی توفیق مل گئی۔            |                                        |
| 390  | الله بكران ومحافظ                                                                          | 140                                    |
| 393  | ایک متکبر کی عبرتناک سزا۔                                                                  | 141                                    |
|      | ایک آدمی کپڑوں کا ایک جوڑا پہنے ہوئے غرور و تکبر کا پیکر بن کرچل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے | 142                                    |
| 394  | اسے زمین میں دھنسادیا اور وہ قیامت تک اس دھننے کے عذاب میں مبتلارہے گا۔                    |                                        |
| 396  | غروروتكبرسائي جاور هميني والكوالله تعالى في زمين مين دهنساديا-                             | 143                                    |
| 400  | پہلی امتوں میں نتین بچوں نے جبکہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کلام کیا۔                            | 144                                    |
| 406  | پیاسے کتے کو پانی بلانے والی فاحشہ کی بخشش۔                                                | 15                                     |
| 408  | پیاسے جانورکو یانی بلانے والے کی مغفرت و بخشش۔                                             | 146                                    |
| 410  | ذكر البي كرنے والاحفاظت البي ميں آجاتا ہے اور شيطان مے محفوظ و مامون ہوجاتا ہے۔            | 147                                    |
|      | ورياساك برندے في اپنى چونى مانى ليا توسيدنا خصر عليه السلام - في سيدنا موى                 | 148                                    |
|      | کلیم الله-علیه الصلاة والسلام- عرض کی: میرا اور آپ کاعلم علم الی کے مقابلہ میں             |                                        |
| 417  | اليے بھی نہیں جیسے اس پرندے کی چونچ میں آئے پائی کامقابلہ سمندر کے پائی سے ہے۔             |                                        |
| 419  | فرشتوں نے سیدنا آ دم علیہ السلام کوشس دیا اور ان کی قبر کو تیار کیا۔                       | 149                                    |
| 420  | بنی اسرائیل کے تین آومیوں کی آزمائش۔                                                       | 150                                    |

|     | جب جنت کو تکالیف اور مصائب سے ڈھانپ دیا گیااور جہنم کو محصوات اور حب دنیا سے          | 151 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | وْ هانب ديا كيا توجر بل امين كوخوف مواكر كهين ايبانه موكه جنت مين كوئي بهي داخل نه مو |     |
| 425 | اورجہم سے کوئی بھی نے نہ سکے۔                                                         |     |
| 428 | سیدناچر مل امین-علیدالسلام-نے اپنی ایوی ارکرزم زم جاری کیا۔                           | 152 |
| 431 | فهرست                                                                                 | 153 |

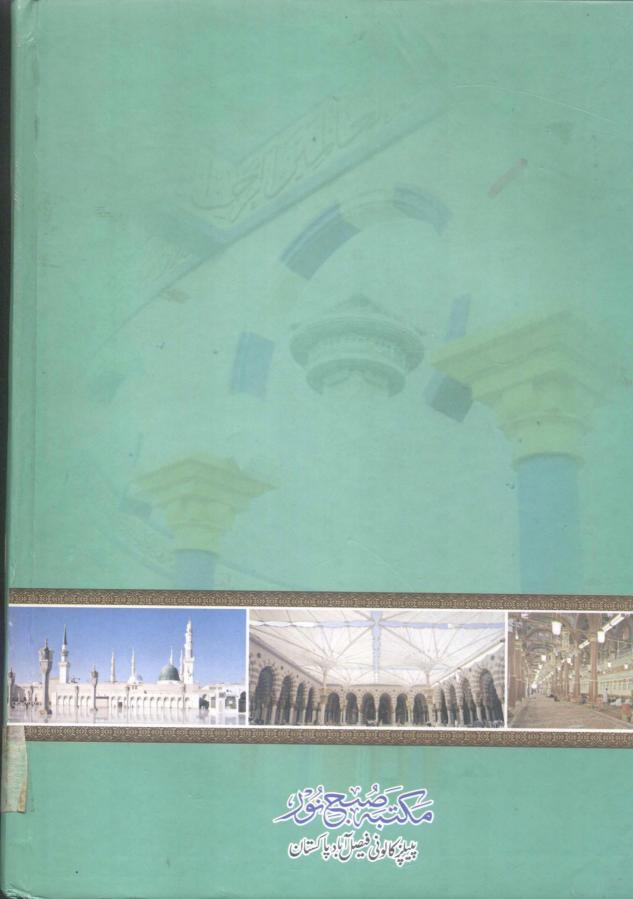